

# اسلام ملى آزادى كالصور

مولاناابوالكلام آزاد



محتان المعالمة المعا



## جمله حقوق محفوظ ہیں

| م كتاب: | اسلام میں آز       | ام كتاب |
|---------|--------------------|---------|
|         | í                  | _       |
| ·:      | سيسسس مكتبه جمال ٥ | ناشر:   |
| بنتمام: | مياں غلام مر       | ابتمام: |
| طبع:    | تایا سنز پرینرز    | مطبع:   |
| سناعت:  | ,2013 ·····        | سن اشا  |
| قمت:    | 120 روپے           | قيت:    |

ملنے کا پیتہ:

محتبائجال

تغیری منزل حسن مارکیث اردوباز ارالا بور فن: Mob: 0300-8834610 7232731 maktabajamal@yahoo.co.uk maktaba\_jamal@email.com

#### فهرست مندرجات

| ٣٣           | نظام جمهور کا تیسرا رکن    | <b>A</b> | يبش لفظ انصل حق قرشی              |
|--------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|
| ۳۳           | حضرت امير كى تصريح         | 4        | – الحريت في الاسلام<br>-          |
| ra ·         | یزید کی خلافت سے انکار     | m        | ایک دوسراگروه                     |
| ۳۵           | بنوامتيه                   | 14       |                                   |
|              | طریق بیعت بقیهٔ شوریٰ ہے   | 19       | ظهرالفسادفي البروالبحر            |
| ۳۲           | فقنها ومتكلمين             | ۲۲       | تاسيس اصلاحات حكومت               |
|              | عام كتب عقائد موجوده       | rr       | نظام جمهوريت                      |
| · <b>۳</b> ۸ | اورنظام حكومت إسلاميه      |          | حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ         |
|              | ووسری بحث                  | rm       | ذاتى بإخانداني ملك نبيس           |
| ۴ .          | مساوات وحقوق ومال          | •        | تمام اہل ملک کے مراتب حقوق،       |
| ام           | انک لعلی خلق عظیم          | ۲۵ .     | قانون ادرقواعدمملكت ميس مسادي بين |
| <b>۲</b> ۲   | خلیفهٔ اسلام کے اختیارات   | 14       | جبله بن المبهم الغساني            |
|              | خلیفهٔ وقت کےمصارف         | 12       | خودآ تخضرت تظفي كااسوة حسنه       |
| <br>دم       | شاه انگستان کی تخواه       |          | غلام اورآقا                       |
| గాద          | شهنشاه جرمنی               |          | صحابه كاطرزتمل                    |
| ስም<br>የሃላ    | خلیفهٔ اسلام کے مصارف      | 1        | مساوات قانونی کی ایک مثال وحید    |
| η' <b>ι</b>  | عشرت معاذ کی تصریح اور     |          | خليفها ولكااعلان اورمساوات        |
|              | خلافت اسلامی کی اصلی تصویر |          | كأتخيل عمومي                      |
| <b>.</b>     | عادل المال المالية         | I        |                                   |

|                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             | <u> </u>                         |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>4۸</b> '              | موانع حق گوئی                         | MV          | شرك في الصّفات                   |
| ۷۸ ۱                     | ناجا تزحسن اعتقاد                     | 14          | ماضى وحال                        |
| ۸•                       | محبت بالحل                            |             | توطيبهٔ مباحث آيت اور            |
| , <b>A</b> J             | خوف                                   | ar          | مباحث گذشته پرایک اجمالی نظر     |
| ۸۳                       | طمح                                   | ۵۷          | مبادی <i>حریت</i>                |
| ' <b>Y</b> A '           | عداوت                                 |             | حفوق انسانی کا بورپ میں اعلان    |
| ۸۷                       | خلاصةمطالب                            |             | منب سيد                          |
| 19                       | احادیث وآ ثار                         | 41"         | احكام اسلاميه وانظام خلافت داشده |
| <b>19</b>                | سوسائق اورامر بالمعروف                |             | يورپ كى نا كامياب جنتوئے مقصد    |
| 9+                       | راستبازی کی ہیبت اور خدا کا ڈر        | 71          | اورا نقلاب فرانس کی نا کامی      |
| 71                       | فرد که امحبت اور قوم ب عداوت          | ۸۲          | رجوع بهمباحث بقيه                |
| ar                       | مشتى كتمثيل                           | 49          | حريت اورحيات واسلامي             |
| 91-                      | المُ مُذشته اوره البي                 | . 44        | قرآن عکیم کی تصریحات             |
| 97                       | ا سر بالمعروف اوررهندُ اللي           | ۷۱          | تسامح اورقول حق                  |
| 99                       | مغدس پیشین تون                        | ۷r          | ایکشبه کاازاله                   |
| 99                       | الى جېروفى سبيل الله                  | <u> ۲</u> ۳ | حريت رائے اور قول حق کی تعریف    |
| [++                      | انسام جباد                            | , ~ · · · . | هرمسلمان كوفطرتا آزاد كواور      |
| 1+14                     | مسلم اول كاظهور                       | '4°         | حق پرست ہونا جا ہیے              |
| 111                      | حو,شی                                 | ۷۵          | ہرمسلم خدا کا گواہ صادق ہے       |
|                          |                                       |             | ادائے شہادت ربانی اور            |
|                          |                                       | 40          | ح يت دائے ايک شے ہے              |
| $x\in \mathcal{F}_{n+1}$ |                                       |             |                                  |

# المراجع المراج

دنیا کے بہت ہے الفاظ اور اصطلاحات کی طرح ''آزادی'' کامفہوم بھی اسلامی لغت میں اس مفہوم ہے ہوت کچھ مختلف ہے جو دنیا کی دوسری قومیں اس لفظ ہے جو دنیا کی دوسری قومیں اس لفظ ہے جو تنیا کی دوسری قومیں اس لفظ ہے جو تنیا کی دوسری قومیں اس لفظ ہے جو تنیا کی دوسری قومی اس لفظ ہے ہے کہ انسان اللہ کے سوا ہر اطاعت و بندگی ہے آزاد ہو جائے ۔ یہاں تک کہ خود اپنے نفس ، اپنی خواہشات اور اپنی قوم کی حاکمیت کا کوئی پھندا بھی اس کی گردن میں باتی ندر ہے۔

پین نظر کتاب اصل میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو "الہلال" دوراقل میں شائع ہوئے تھے۔ ان میں آپ نے اسلام کے تصور آزادی پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ تصور آزادی کو تاریخی تناظر میں دیجھے ہوئے آئے رفر ماتے ہیں:

ہم نے تورات کے اسفار دیکھے ہیں، زبور کی دعا کیں پڑھی ہیں،
سلیمان کے امثال نظر سے گزرے ہیں، یبوع کی تعلیمات اخلاقیہ
کے وعظ سے ہیں، ہم نے ان میں ہر جگہ خاکساری، انکساری، ظلم،
درگذر، تسامح، ادرعفو دکرم کے ظاہر فریب اور سراب صفت مناظر کا
تماشا دیکھا ہے۔ لیکن کیا ان میں اصول اخلاق کا بھی پنة لگتا ہے جو
قوموں میں خود داری، سربلندی، اور حق کوئی کا جو ہر بیدا کرتے ہیں
قوموں میں خود داری، سربلندی، اور حق کوئی کا جو ہر بیدا کرتے ہیں

؟ جن کی نظر میں بمقابلہ حق ، آقاوغلام ، بادشاہ وگدا، عالم وجابل ، قریب و بعید اور سب سے بڑھ کریے کہ خود اپنائنس اور غیر ، سب برا ہر نظر آتا ہے۔ جن کی راست گوئی ، حریت پندی اور حق پری کی عروة الوقی کو نہ تو توارکا ہے ہی ہے ، نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ عجب و خوف کا دیو تو رسکتا ہے۔ '' کیونکہ اس نے وہ مضبوط قبضہ کیڑا ہے جس کے لیے بھی ٹوٹنا ہے ، می نہیں ' ۔ اسلام ایک طرف مسلمانوں کی تعریف یہ بتاتا ہے کہ '' مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکیف نہ پہنچ ''۔ دوسری طرف مسلمانوں کی حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر خداو شیطان ، حق وباطل معروف و مشراور خیر وشرکا مقابلہ ہوتو وہ رضائے خدا ، نصر سے حق ، معروف و مشراور خیر وشرکا مقابلہ ہوتو وہ رضائے خدا ، نصر سے حق ، معروف و مشراور خیر وشرکا مقابلہ ہوتو وہ رضائے خدا ، نصر سے حق ، معروف اور دعوت خیر کے لیے '' آسانوں کے نیچ کی کسی ہتی

مولانا مرحوم کے نزدیک اخلاق کی جان حریت رائے ، استقلال قکر اور آزادی توم ہے۔ آپ کے خیال میں ' قوم کے نظام اخلاق ونظام عمل کے لیے اس سے زیادہ کوئی خطرناک امر نہیں کہ موت کا خوف، شدا کدکا ڈر، عزت کا پاس، تعلقات کے قیود، اور سب سے آخر قوت کا جلال و جروت ، افراد کے افکار و آراکو مقید کردے ۔ ان کا آئینہ ظاہر، باطن کا عکس نہ ہو۔ ان کا قول ان کے اعتقاد قلب کا عنوان نہ ہو، ان کی زبان ان کے دل کی سفیر نہ ہو'۔ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ کروہ و مغوض شے اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔

مولا نامغفور کے خیال میں اسلام آزادی اور بہوریت کا ایک کمل نظام ہے، جونوع انسانی کواس کی چینی ہوئی آزادی واپس دلانے کے لیے آیا تھا۔ ' یہ آزادی بادشاہوں، اجنی حکومتوں ، خود غرض نہ ہی پیشواؤں اور سوسائٹی کی طاقتور جماعتوں نے خصب کرد کھی تھی۔ وہ سجھتے تھے کہ حق طاقت اور قصہ ہے۔ لیکن اسلام نے ظاہر ہوتے ہی اعلان کیا کہ حق طاقت نہیں بلکہ خود حق ہے اور خدا کے سواکسی کومز اوار نہیں ہوتے ہی اعلان کیا کہ حق طاقت نہیں بلکہ خود حق ہے اور خدا کے سواکسی کومز اوار نہیں کہ بندگان خدا کو اپنا حکوم اور غلام بنائے۔ اس نے امتیاز اور بالادی کے تمام قومی اور نسلی مراتب یک قلم مٹادیے اور دنیا کو یہ بتلادیا کہ سب انسان در ہے میں برابر ہیں اور خسب کے حقوق مساوی ہیں'۔

اس سلسلے میں اسلام کی تعلیم اور مسلمانوں کے تضادیمل کے حوالے ہے آپ تحریر فرماتے ہیں:

[اسلام] ایک تعلیم ہے کوئی بیجیدہ دا زنہیں۔اس کی تعلیم کی جو حقیقت ہمارے سامنے ہوگی ، وہ ہمیش قائم رہے گی۔۔۔ کوئی تعلیم تجربے کی تاکامیوں کی ذمہ دار نہیں ہوئیں۔ تجربہ حالات وحوادث اور اپنے اطراف و ماحول سے وابستہ ہوتا ہے۔ پس دنیا میں بھی کامیابیاں ہوتی ہیں ، بھی ناکامیاں۔لیکن قانون اور تعلیم کی حقیقت ہمیشہ غیر محزلال ہوتی ہے۔۔۔اسلام کے احکام اس کے پیرووں کی غلطیوں محزلال ہوتی ہے۔۔۔اسلام کے احکام اس کے پیرووں کی غلطیوں سے ملوث نہیں ہوسکتے"۔

آپ کے نزدیک غلامی خداکی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ این اعتقاد کا یوں اعلان کرتے ہیں:

اسلام میں آ زادی کا تصور\_\_\_\_\_8 "أزاد ، ہنا ہر فرداور قوم كا پيدائش حق ہے محكومي اور غلامي كے ليے کیے بی خوش انام کیوں ندر کھ لیے جائیں بلیکن وہ غلامی ہی ہے اور غدا کی مرضی اور ان کے قانون کے خلاف ہے'۔ "اسلام اور آزادن" میں قاری کو اسلام اور جمہوریت ، مساوات اسلامی ، نظام جمہوریت ،خلفاء کاطرز تمل ،خلیفہ اسلام کے اختیارات ،قوموں کے زوال کے اسباب،اسلام کا پیغام،جہاداوراس کی تفصیل پرخیال افروز بحث ملے گی۔امیدہے كهاس عدة زادى كمفهوم براسلامى تعليمات كى بهترتفهيم موكى -مكتبه جمال افكارة زادكي اشاعت كااداره بياس كيجوال بهت ناظم عزيزى مخاراحمد كهثانه لائق محسين بي كمانهول نے مولانا مرحوم ومغفور كی تحريروں كوخوبصورت انداز میں پیش کرنے کاعزم کررکھا ہے۔اللہ سے دعا ہے کدان کی ہمت میں استقلال و اورتو فیق خاص بخشے کہ وہ اس کام کوخوب تر انداز میں کرتے رہیں۔آمین۔

افضل حق قرشی پنجاب یو نیورشی، لا ہور

# الحريت في الاسلام

يسْ صَسَاحِبَ وَ السِّبُ وَ الْهِ الْهُ اللهُ ا

اے یاران جلس! بہت سے مالک اور آقا بنالیں اچھا ہے یا ایک بی خدائے قہار کے آھے جھکنا؟ تم جواللہ کوچھوڑ کر دوسرے معبودوں کی ہوجا کر رہے ہو، تو بیاس کے سوا کیا ہے کہ چندنام ہیں، جوتم نے اور تہارے ہیں ٹروس نے گھڑ لیے ہیں؟ حالانکہ خدا نے تو اس کے لیے کوئی سند بھی خہیں۔ اے گر ابو! یقین کروکہ تمام جہان ہیں حکومت مرف اس ایک خدابی کے لیے ہے، اس نے تھم دیا ہے کہ صرف اس کے آھے جھو۔ مرف اس ایک خدابی کے لیے ہے، اس نے تھم دیا ہے کہ صرف اس کے آھے جھو۔ یہی وین اسلام کا سید حاراستہ ہے کین افسوس کہ اکثر لوگ ہیں جونہیں سیجھتے!!

انسان کے تمام نوعی فضائل و محاس وعلو، م وشرف کا اصلی منبع [توحید] ہے۔اس کا اعتقادانسان کو خدا کے آھے جس قدر تذلل و تعبداورا کسار وابتہال کے ساتھ جھکا تاہے، اتنا ہی خدا کی بیدا کی ہوئی تمام کا نئات کے آھے سر بلندومغرور کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور خدا کی بیدا کی ہوئی تمام کا نئات کے آھے سر بلندومغرور کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور خدا کے سواکوئی جستی،اس کے دل کومرعوب و محکوم نہیں کرسکتی، وہ ایک چوکھٹ پرسر جھکا کراور تمام بند کیوں اور فرما نبردار یوں سے آزاد ہوجا تا ہے اورایک کا ہوکر سب کو اپنا بنالیتا ہے۔

اسلام ای اعتقاد کی دعوت کیر آیا اور آن اُلحکم اِلاَ لِلْهِ کی صدا کے ساتھ حکومت فاندان، نسب، رسم ورواج اور تمیز قوم ومرز ہوم کی وہ تمام بیڑیاں کٹ کر گرکئیں، جن کے بوجھ سے نوع انسانی کے پاوک شل ہو گئے تھے لیکن یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج صد ہوں سے اس کے بیروا پنے اندراس حریت بخش تعلیم کا کوئی شوت نہیں رکھتے، ان کے تمام اعمال یکسرنفس واوھام اورانسان واجسام کی غلامی وتعبد کا نمونہ ہیں اوروہ جن بیڑیوں کو کا شخ آئے تھے اُن سے زیادہ ہو جھل بیڑیاں آج خوداًن کے پاوی کا زبور ہیں!!

بوذت عقل زحرت كراي چرب و العدي ست!

پھر کیا ایک ہی علت دومتفاد نتائج پیدا کرسکتی ہے؟ اور کیا تاریخ اسلام کے آغاز کے صفح اس کے وسط و آخر کے مقابلہ میں غلط اور پُرفریب تونہیں ہیں؟ اور اگرنہیں ہیں تو کی اسلام کی دعوت کی گھڑی چندا بتذائی سالوں ہی تک کے لئے کی گئی تھی؟

ميسوالات بين جوقدرتي طور پراس موقعه مين پيدا بوت بيل-

گذشتہ نصف صدی ہے عالم اسلامی کی ٹی بیداری آ زادی وحریت کے ولولوں ہے معمور ہے علی الخصوص پچھلے چھ سالوں کے اندر تمام اسلامی ممالک میں جمہور بت اور آزادی کی تحریکیں پیدا ہو تمیں، ایران اور ترکی میں پارسمنٹیں قائم ہو تمیں اور بار باریہ ظاہر کیا گیا کہ اسلام خودا ہے اندر جمہوریت اور مساوات کے اصول رکھتا ہے اور یہ جو پچھ ہوا اسکی تعلیم کا اصلی منشاء اور اقتصا تھا، گر (انقلاب عثانی) پر یورپ کے اخباروں، وقائع نگاروں اور عام اہل قلم نے جس قدر تحریریں کھیں، مجھ کو یاد ہے کہ اُن میں کوئی قلم ایسانہ تھا، جس نے شک وشبہ کے ساتھ بھی اس بیان کے قبول کرنے میں تامل نہ کیا ہو۔ مشرای ایف۔ مشکل وشبہ کے ساتھ بھی اس بیان کے قبول کرنے میں تامل نہ کیا ہو۔ مشرای ایف۔ تاکم نہ جو عرصے تک یور پین ترکی کے متعدد مقامات میں رہ چکا ہے اور بقول خود سیکڑوں مسلمانوں کا دوست اور اسلامی معلومات کوا کی مسلمان سے بہتر جانے والا ہے، (سلطان عبدالعزیز) کے واقعہ عزل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

یہ یادرکھنا چاہئے کہ گوبعض لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ (سلطان عبدالعزیز) کواس کی ناابلی اور نا قابل حکمر انی ہونے کی وجہ سے معزول کرنا قرآن کی تعلیم کے عین مطابق تھا، گرفی الحقیقت ایسانہیں ہے اور کے مسلمانوں کے عقید ہے میں دستوری گورنمنٹ ندہ با قبول نہیں کی جاسکتی۔البت نوجوان ترکوں کا یہ بیان ہے کہ اسلام ظلم و تعدی کو لیند نہیں کرتا اور اس نے قو موں انھسکوں کوا ہے او پر آپ کے مدت سے قرآن کی چند آپیں بتل کی جات کا حوصلہ دلایا ہے، چنا نچا اب کے صدت سے قرآن کی چند آپیں بتل کی جات کا حوصلہ دلایا ہے، کہ خداظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور جب لوگ اپنی جاموں کا باہمی مشور سے ساتظام کرتے ہیں تو خداان کوا جردیتا ہے ۔ جب لوگ اپنی کا موں کا باہمی مشور سے سے انتظام کرتے ہیں تو خداان کوا جردیتا ہے ۔

" چونکہ تمام نم ہی کتابوں میں تھینے تان کے تاویلیں کی جاسکتی ہیں،اس لیے قرآن کی آئیں گانسٹی ٹیوشنل گورنمنٹ اور حریت ومساوات کی تائید میں بآسانی مل گئیں،لیکن بیتمام بدعتیں دراصل پورپ سے حاصل کی گئی تھیں، گوان کا منبع اسلام قرار دیا گیا، اور پیغیبراسلام صلی الله علیہ دیلم کے اس قول سے کہ:

شاور هم فی الامر این معاملات کے لئے باہم مثورہ کرلیا کرو۔ بارلیمنٹ قائم کرنے کی تاکید ثابت کی تی۔

پھرایک دوسرے موقعہ پر اسلام کو عام ایشیائی مطلق العنانی سے نا قابل استناء قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے:

''کہا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور کے حکمراں ،عدل وانصاف سے متصف خصے ۔خلیفہ اول نے منصب خلافت قبول کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا:

جب تک انصاف پر چلوں میراساتھ دو اور اگر این کے خلاف کروں تو ملامت کرو۔.... 'جب تک میں احکام شریعت کی تھیل کروں ہم کومیری اطاعت کرنی چاہئے ،کین اگرتم دیکھوکہ میں بال برابر بھی راہ شریعت سے ہٹ گیا ہوں تو میرا کہنا ہرگزند مانو''

خلیفہ دوم کی نسبت بھی ایہ ای کہا جاتا ہے ..... جومسلمان آج کل کی آ زادانہ طرز کومت پرشیفتہ ہیں، وہ اس طرح کی بہت ی نظیریں بیدا کر کےمسلمان بادشاہوں کے عدل وانصاف کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ۔اگریہ مان بھی لیا جائے کہ اسلام کے دور اول میں فرماز واؤں کا بہی حال تھا، تو بھی بیرحالت دیر تک قائم نہیں رہی ہے۔

اس کے بعد تاریخ اسلام کی اِس مزعومہ عام شخصیت اور استبداد بیندی میں بعض فر مانزواؤں کا عدل ولیافت سے اتصاف تشکیم کرتا ہے، لیکن مثال میں بابر، حسین مرزااور ہما ہوں واکبر کے سوا، تاریخ اسلام کے اس عظیم الشان ماہر کواورکوئی نام نہیں ملتا:

و ذلك مبلغهم من العلم.

به بورپ کا یک مشہور مستشرق کا خیال ہے اور کو"و شاور هم فی الامو"ہم کو پیغیبر اسلام سلی الله میں نہ طے ، مرقر آن سے ڈھونڈ ھے کر نکال سکتے ہیں اور اس کی اتنی واقفیت کو بھی غذیمت سمجھتے ہیں۔

اسلام کے ماضی وحال کا جب مقابلہ کیا جائیگا۔ تو اس طرح کے خیالات کا پیدا ہونا قدرتی ہے، ایک منعیف وکب مور بیارا گراپی صحت وتو انائی کے عہد کی طافت آنو مائیوں کو

بیان کرے تو عجب نہیں کہ سننے والے اس کے نجیف وحزار چبرے کو دیکھ کرتنگیم کرنے میں متامل ہوں۔ مسلمان آج اپنے بڑھا پے کے انحطاط واضمحلال میں مبتلا ہیں۔ ان کے توئی مصنحل ہو چکے اور ان کے چبرے پر رونق وشکفتگی کی جگہ، افسر دگی اور مردنی چھاگئ ہے۔ پھر ان کے ''ذکر جوانی درعہد پیری'' کو آج کون بغیر شک وشیہ کے تنگیم کر بھا؟ گری ہوئی دیواروں اور شکت اینوں کا ڈھیر ممکن ہے کہ بھی ایک قصر چہل ستون ہو، مگر اس وقت تو ایک مئی کے ڈھیر سے زیادہ نہیں!

فآدم دام بر تختک و شادم ،یاد آن ہمت که گر سیمرغ می آمد بدام ،آزاد می کردم

تاہم جبتو کرنی چاہئے کہ اسلام کی جمہوریت اور آزاداندروح کی نبیت آج جو کچھ
کہا جاتا ہے، وہ یورپ کے اثر سے پیدا کی ہوئی تاویلیں اور انقلاب فرانس کی بخشی ہوئی
حریت کاعکس مستعار ہیں، یا خود اسلام اپنی روز پیدائش ہی سے اس روح کو اپنے اندرر کھتا
تھااور کیا یہ واقعی مسٹر نائٹ اور و یم رے کے الفاظ میں ' چند برسوں' کے نوز ائیدہ خیالات
ہیں، یا تیرہ سو برس سے اسلامی دعوت و تعلیم کے صحائف واسفار میں مدفون چلے آتے ہیں؟

ایک دوسراگروه

علاوہ بریں اس جنتجو تفخص کے لئے منذ کرہ صدر خیالات سے بھی بڑھ کرا یک اور خیار بحرک ہے۔

اسلام کے متعلق یورپ اور مسیحیت کی صلالت اندیشی عام ہے۔ اس نے اب تک جو بھی جو بھی ہے۔ اور ظاہر کیا ہے، وہ تمام تر مجموعہ افترا و اکاذیب ہے۔ وہ اس جسم کے کسی خال و خوا کے دیکھنے ہی میں ملطی نہیں کرتا ، بلکہ اسکی نظر میں از سرتا پا اس کی ہیت وصورت مکروہ ہے۔ پس اگر اسلام کی تعلیم حریت کے متعلق وہ اس طرح کے خیالات ، کھتا ہوتو یہ چندال عجیب و مستجد نہیں۔

لین بدیختی ہے کہ اسلام کی تعلیم کے بیجھنے میں ہمیشہ غیروں سے زیادہ خودا پنوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔

گذشته دس سال کے اندر ایران اور ترکی کے اندر جمہوریت کی تحریکیں بار آور ہوکیں اور نظام حکومت شخصی استبداد حکمرانی کی جگہ دستوری وآ بیٹی طرز حکومت پر قرار پایا۔
اس قتم کے انقلا بات قدرتی طور پرامن وسکون حاصل کرنے کے لئے ایک زمانہ ممتد کے مختاج ہوتے ہیں۔ بیار آ دمی کو گوبہتر ہے بہتر نسخول جائے ، گمراسکے استعال کے نتائج کے کئے انظار ناگزیر ہے۔ ، بدشمتی سے ان دونوں حکومتوں کو ناگہانی انقلاب کے قدرتی نتائج ، اختلال واعت ش اور اجانب کے فشار و جموم سے مہلت نہ کی اور اسکے بعد ہی ہر بادیوں اور بیابیوں کا ایک سلسلہ غیر منقطع شروع ہوگیا۔ علی الحضوص دولت عثانیہ ، جوموجودہ جنگ کی ہربادیوں سے بالکل نیم جاں ہوگئی ہے۔

عام نگاہیں جو انقلاب حکومت سے نتائج عاجلہ کی منتظر تھیں، انہوں نے دیکھا کہ نتائج مطلوبہ ایک طرف، انقلاب کے بعد تو بچھل حالت بھی قائم ندرہ سکی اور بربادیوں کا ایک سیلاب عظیم ہرطرف سے امنڈ آیا۔ بظاہر ہرمقدم واقعہ ، موخر کی علت ہوتا ہے، اس لئے بہتوں نے یقین کرلیا کہ بیتمام بربادیاں صرف دستوری حکومت کے نتائج ہیں اور پھراس الزام سے اسلام کو بچانے کے لئے سیجھ لیا گیا کہ اسلام صرف شخصی حکومت ہی کا مجوز ہے اور 'مشورہ' اور 'شور گا' سے حکومت دستوری مقصود نہیں ۔ یا ہے بھی تو وہ کوئی اور شے ہوگی جس کی ہمیں خرنہیں ۔ کم از کم دستوری نظام حکومت کوتواس سے کوئی تعلق نہیں! مسلم رح وہ ہی اسلام ، جوکل تک شخصیت کا دیمن اور حکومت مستبدہ کا قامع یقین کیا جاتا تھا اور اس کے لئے قرآن کریم کی آیات سے استدلال کیا جاتا تھا ، ترکی اور ایران کے جوادث کے بعد آئیں ودستور کا اعد عدونخالف ہوگیا!

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِط إِنْ يَتْبِعُونَ إِلَّا الظّنَّ جِ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحُقِ شَيئاً (٣٨:٥٣)

آج ہندوستان کے مسلمانوں میں شاید نصف سے زیادہ اخبار بین طبقہ اس غلطی بتلاہے۔

لیکن فی الحقیقت بیا یک نهایت خطرناک گراہی ہے۔ اسلام اگر حریت وجمہوریت کا حامی ہے، تو اس کے لیے وہ ترکی اور ایران کے تجربے کامحتاج نہیں اور اگر مخالف ہے، تو مدحت پاشایا جمال الدین کی تحریک اس کو حامی نہیں بناسکتی۔ پھر ہم کو اسلام مے متعلق ایک مختم فیصلہ کر لیمنا چاہیے۔ وہ ایک تعلیم ہے۔ کوئی پیچیدہ راز نہیں ہے۔ اس کی تعلیم کی جو حقیقت مارے سامنے ہوگی ، وہ ہمیشہ قائم رہے گی ،خواہ تمام دنیا کی جمہوری حکومتیں غارت ہوجا کیں، خواہ دنیا ہے جمہوری حکومتیں غارت ہوجا کیں، خواہ دنیا ہے خواہ دنیا ہے خواہ دنیا ہے خواہ دنیا ہے مث جائے۔

کوئی تعلیم تجربے کی ناکامیوں کی ذمہ دار نہیں ہوسکتی۔ تجربہ حالات وحوادث اور اپنے اطراف و ماحول سے دابستہ ہوتا ہے، پس دنیا میں بھی کامیابیاں ہوتی ہیں، سمجھی ناکامیاں لیکن قانون اور تعلیم کی حقیقت ہیں نہیں تیز تیز ایہ ہوتی ہے۔

کی مرح نے تھا اگر لوگ ایران اور ترکی کے نقلاب پرمعرش، ہے ، کھ مضا کقہ نہ تھا اگر وہ وہاں کے حامیان دستور پر لعنت بھیجے اور وہاں کے رجال نقااب کی سخت سے شخت مذمت کرتے ۔ اسلام کے احکام اس کے ہیروں کی غلطیوں سے منت اور اسلام کی تعلیم کا منت میں ہمارا عمل اس کی تعلیم کا آج ہم نے اپنے تین نمونہ بنایا ہے کہ اس امر خاص میں ہمارا عمل اس کی تعلیم کا آیت ہم نے اپنے تین نمونہ بنایا ہے کہ اس امر خاص میں ہمارا عمل اس کی تعلیم کا آیت ہوتا ؟ لیکن مصیبت میہ کے دسرے سے جمہوریت اور نظام شوری ہی کو اسلام کا ضداور خالف بتلایا جاتا ہے اور اس طرح اسلام کی وعوت وتعلیم کے متعلق (کر پیشتر ہی سے غلط ہمیوں فالف بتلایا جاتا ہے اور اس طرح اسلام کی وعوت وتعلیم کے متعلق (کر پیشتر ہی سے غلط ہمیوں اور غلط اندیشیوں میں ملفوف ہے) ایک نئی اور نہایت شخت تاریکی بھیلائی جارہی ہے۔

حالانکہ اسلام کو خصی حکومت کا حامی بتلانا ایک ایسی اشد شدید صلالت ہے، جس کا تصور بھی اس کے دامن حریت پرور کے لئے معصیت گمری سے کم ہیں۔
پس ضرور ہے کہ اس غلط بھی کا ،اس کی ترتی واشاعت سے پہلے انسداد کیا جائے۔
ایسانہ ہوکہ حوادث وآلام کا نرری اثر نا وانوں کو اسلام کے متعلق ایک سخت صلالت اندیشانہ عقیدے پراستوار کرد ۔ ۔ ۔اس کا تو پچھ منہیں کہ ترکی اور ایران کے رجال انقلاب کے متعلق دنیا کیا بھت سے جابت کا دھبہ گرانہیں کیا جاسکا:

من و دل گرفنا شدیم ، چه باک ؟ غرض اندر میاں سلامت اوست نفرض اندر میان اندر میان اسلامت اوست

# نظام حكومت اسلاميه

وَٱمُرُهُمُ شُوْرِى بَيْنَهُمُ (٣٨:٣٢)

تمام دنیا میں جمہوریت کے خیالات بھیل رہے ہیں ، خصی استبداد و مطلق الحکمی ہے ہر جگہ نظرت کی جاری ہے اوراس حقیقت کا اعتراف بیم ہے کہ قانونی وسیاس آزادی ہیں تمام انسان مساوی الرتبہ ہیں۔ قوم کوایخ تمرات ملک ہے تنت کا حق حاصل ہے۔ وہ اس حق میں دومروں پر مقدم ہے۔

ونیا کی تمام تو میں اس حقیقت پر ایمان لا بھی ہیں اور ہر ممکن ذریعہ وکوشش ہے اس کے حصول کے لیے کوشال ہیں ۔ بعض کوششیں مدف مقعود تک پہنچ چکی ہیں اور بعض پہنچنے کے قریب ہیں۔

لیکن مسلمان جودنیا کی آبادی کا پانچوال حصد بین ،اب تک اس حقیقت ہے بے خبر بین اور جوباخر بین وہ ان کے تصور میں اس کی صورت مہیب ہے۔ حالا نکہ اس حق طلب اور دوادخواہ جماعت میں سب کے آگے مسلمانوں کو ہوتا چاہیے تھا، کونکہ ان کا پیغیر دنیا میں مرف اس لئے آیا ، تا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائے۔

یورپ کی قویل دورے کمڑی مسلمانوں کے اعمال درکات جبل عن الحقیقت کا تماشاد کھے رہی ہیں۔ ہم کواز راہ لطف دکرم اس رائے کے شدائد و خطرات ہے مطلع کیا جاتا ہے اور وعید و تہدید کی کڑک میں سے تعبیہ کرنے والی آ واز سنائی دیت ہے کہ:

"و كَفِينا! اس زنجيركوجس تختى سے كاشا جا ہو گے ، ای تختى سے بياؤں میں اور زيادہ ليٺ جائے گی۔"

اکثر واعظین سیاست ازراه شفقت وقیحت ویی ہم کوریجی تلقین کرتے ہیں کہ حریت حکومت کی ہم کوریجی تلقین کرتے ہیں کہ حریت حکومت کے لئے اس فتم کی کوششیں اور جدوجہد یتعلیمات قرآند کے خلاف اور تاریخ اسلام کے منافی ہیں۔

لیکن واقعہ ہے کہ واقعات تازہ نے سلمانوں کی حیات زعم کردیے ہیں،ان کو اپنا از یاد رفتہ خواب بھریاد آگیا ہے۔انتا کا دکام ربائی کے لیے ان میں آیک نیا ولولہ پیدا ہوگیا ہے اوراسلام کی حریت وآزادی کے اسباق پر بھرانہوں نے نظر ڈالنی شروع کردی ہیدا ہوگیا ہے اوراسلام کی حریت وآزادی کے اسباق پر بھرانہوں نے نظر ڈالنی شروع کردی ہے،اس لیے ان کے ناصحین و شفقین سیاست کو الن کی ہدایت سے مایوں ہوجانا جا ہے کہ ان کا اب کمراہ ہی ہونا ان کے خق میں ہدایت سے بہتر ہے۔

والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم.

توبت زيد فروشان رياكار گذشت وفت شادي وطرب كردان رعدال برخاست!

اسلام تودايين بيان كمطابق:

"رَبُّنا أَتِنَا فِي اللُّنَيَّاحَسَنَّةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَة"

وین و دیا کی اصلاح کے لیے آیا تھا اور ای لیے دونوں جبان کی برکات اس کے ساتہ تھیں ۔ پھر اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اسلام کے خزانہ ہدایت میں حسنات سیاست و نیاوی کا وجود نہیں ، نواس کے یہ عنی ہوں سے کہ نصف خدمت انسانی کی انجام وہی ہوں مقصر رہا ، جس کا تخیل بھی کوئی مسلمان نہیں کرسکتا ، اس لئے ضروری ہے کہ برمسلمان اسلام کے کارنا مہ معالے سیاسیدا ورطرق اصلاح حکومت و بینویہ سے آئے واقعیت حاصل کرے۔

#### ظهرالفسادفي البروالبحر

آئے سے اسسابیس پہنے کا واقعہ ہے کہ دنیا استبداد واستعباد کے عذاب الیم علی جتال مقی ۔ غلامی کی ذخیروں نے اس کا بند بند جکڑ رکھا تھا، فرمانروریان ملک، امرائے شہر، دوسائے قبائل، اپنے اپنے حلقہ فرمانروائی عیل' اربا باس دون اللہ' شے اور ان کے ہاتھ شران کے المامش معدوم الارادة آلات عمل کے تھے، جن کی زندگی کا موضوع واصد صرف اپنے قادر قابض کی تحمیل ہوائے فنس واتباع مرضات تھا۔ صداقتوں کی حقیقت اور امور واقعات کی صداقت کا فیصلہ سلاطین وامراء کے چشم واہر و کا ایک اشارہ اور ملوک و روساء معرواتعات کی صداقت کا فیصلہ سلاطین وامراء کے چشم واہر و کا ایک اشارہ اور ملوک و روساء کے کام و دبمن کی ایک جنبش کرتی تھی ۔ سے ۔ مداہری پہلے، ذات شاہی ہر تقدیس سے مراقتی ، کونکہ وہ خداتھی ،خدا مصف، ہراحترام فوق العادت سے مقدس اور ہر نقص وعیب سے مبراتھی ، کیونکہ وہ خداتھی ،خدا کا سارتھی ، یا کم از کم مرتبدانسانیت سے ایک بالاتر شیضرورتھی !

فراعنه معرد یوتا سے ۔ای لئے مصر کے ایک فرعون نے سے ۔ ۔ کابر س پہلے الیے درباریوں کو کہا تھا" اناد بکم الاعلی " یعنی موکی کا غدا کون ہے؟ تمہارہ بڑا غدا تو میں ہوں "کلد انیوں کے ملک میں نمرود بابل کی پستش کے لیے بیکل بنتے سے ، ہندوستان کے راجہ دیوتا کول کے اوتار بن کرز مین پراتر تے تھے، روما کا بوپ خدا کے فرزند کا جانشین تھا اور اس کا آستانہ قدس ہجدہ گاہ ملوک وسلاطین۔

روم کے قیصراور فارس کے کسری اگو دیوتا نہ تھے، کیکن فطرت بشربیہ منزہ اور مرتبہ انسانیہ سے بلندتر ہستی تھے، جن کے سامنے بیٹھناممنوع ، جن کے سامنے ابتدائے کلام گناہ ، جن کانام لیناسوءادب اور جن کی شان میں ادنی سااعتر اض بھی موجب قبل تھا۔ بیت المال ملکی سامان مصرف ، رعایائے ملک غلامان در کہ شاہنتا ہی تھے۔

ونیاای تعبدوغلامی اور ذات وتحقیر میں تھی کہ بحراحمر کے سواحل پرریکتانی سرزمین میں ایک "حربی بادشاہ" کا ظہور ہوا، جس نے اپنے مجزاند زور و توانائی سے قیصر و کسر کی کے تخت الٹ وے ، بابائے رومتہ الکبریٰ کے ایوان قدس کی بنیادیں ہلادیں، تعبدوغلامی کی زنجیریں اس کی شمشیر غیرا آئی کی ایک ضرب سے کٹ کر گڑر ہے گئر ہے ہو گئیں اور استقلال فائنشی ذات و فکر، حریب خیال و رائے، شرف واحترام نفس، مساوات حقوق اور ابطال شاہشی کی روشنی دنیائے قدیم سے کے قلب سے نکل کرتمام دنیا میں پھیل گئی۔ شاہان عالم مرتبہ قد وسیت و محصومیت سے گر کر عام سطح انسانی پرآ گئے اور عام انسان سطح غلامی و حیوانیت سے بلند ہو کر معروبا بل کے دیوتاؤں اور روم واریان کے قیصر و کسری کے پہلو ہر پہلو کھڑے ہو گئے اور ابقول گئین (مشہور مورخ):

" قوائے مل وزندہ دلی جوصومعوں اور خانقا ہوں میں پڑی سوتی تھی بعسکر حجازی آواز دمل سے چونک پڑی اور اسلام کی اس نی سوسائی کا ہر ممبر حسب استعداد فطرت وحوصلا اینے این مرتبے پر بہنج گیا"

اس ایک آ واز سے انسانی جباری والوہیت کے بت سرگوں ہوکر گر پڑے۔ شہنشاہیوں کاپڑاسرار اور عجیب الخواص طلسم ٹوٹ کیا، بادشاہ، خادم رعایا، بیت المال بخزینہ

عمومی اور تمام انسان مساوی الرتبة قرار پاگئے۔عرب کے بادشاہ نے نہاہ ہے لئے قصروا ہوان تا است مساوی الرتبة قرار پا گئے۔عرب کے بادشاہ نہ قاقم وویبا کے فرش بچھائے، نہ سونے چاندی کی کرسیوں سے در بار سجایا اور نہ اس نے اپنی مستی کو انسانیت سے مافوق بتایا، بلکے علی الاعلان کہدیا:

إِنَّمَا أَنَا بَشُرُ مِّثُلُكُمُ

میں مجمی تمعاری بی طرح ایک آدمی ہوں۔

میتو عرب بے باہر کا حال تھا۔ خود عرب کا حال کیا تھا؟ اطراف عرب یمن ، یمامہ،
عسان، جرہ ، بحرین، عمان میں روم وفارس کے ماتحت جوریا سیس تھیں، وہ تو سرتا پا روم
وایران کے رنگ میں رنگ ہوئی تھیں کین وسط عرب کی بھی حالت بیتی کہ اسلام سے بہلے وہ
بالکل مبتلائ فوضویت تھا۔ جس طرح قبیلے قبیلے کا خدا لگ تھا، ای طرح ہر ہر قبیلے کا شخ بھی
الگ تھا، آپس کی جنگ وجدال اور حرب وقبال نے تمام ملک کو کارزار بتا رکھا تھا، بے
الگ تھا، آپس کی جنگ وجدال اور حرب وقبال نے تمام ملک کو کارزار بتا رکھا تھا، بے
اطمینانی و بے امنی عرب کے کوشے کو شے میں موجود تھی ، قبائل کی ایک دوسر سے کے مملوکات
پر عادت گری ، بہترین کسب معاش تھی۔ اس پر شعرائے قبائل ، فخرید قصائد کلسے تھے اور ہر
شخص دوسر سے کی عزت و مال کو اپنے لئے بہترین معرف قرار دیتا تھا۔

غرضیکدد نیا کے اس خٹک و ہے آب ملک کا چید چیدانسانوں کے خون سے سیراب کیا جار ہاتھا کہ دفعتا سلطنت اللی کاظہور ہوا اور وادی کمہ میں عرب کے سب سے بدے جمع کے اندراس کے اس فرمان کا علان کیا حمیا کہ: اے اولاد آدم!

الا ان دماء كم وا موالكم حرمت عليكم كحرمة يو مكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا كل شئ من امرالجاهلية تحت

ہوشیار ہوجاد کہ آج جان اور مال کی حرمت قائم کی جاتی ہے، جس طرح کمآج کے روز کی اس شہر مکہ میں ادراس ماہ جے میں حرمت ہے۔ ہوشیار ہوکہ

قلمی موضوع و دماء الجاهلیة موضوعة وان اول دم اضعه من دمائنادم ابن ربیعة الحارث! (الحدیث صحاح) جابلیت کی تمام با تمی آج میرے پاؤل کے نیچ ہیں۔ایام جابلیت کی خوزیزی اعداس کے انظام کے تمام واقعات آج سے فراموش ہول۔بب سے پہلے میں خود ایج عمزاد بھائی ابن ربیعہ بن حادث کا خون فراموش ہول۔بب سے پہلے میں خود ایج عمزاد بھائی ابن ربیعہ بن حادث کا خون فراموش کرتا ہول۔

یدایک آ دازتھی، جس سے عرب کی پرشور وشر فضا میں سکوت طاری ہوگیا، امن عام کا ابر چھا گیا، حکومت البی کے اس داعی نے نفر انی شنزاد ہ سطے سے فر مایا تھا کہ:

مرب کی ایک گوشے سے دوسر کے گوشے میں نکل جائے گی اور کو گی اس سے تعرَض نہ کر سے گا'

عرب کے ایک گوشے سے دوسر کے گوشے میں نکل جائے گی اور کو گی اس سے تعرَض نہ کر سے گا'

میں وہ وقت آ گیا کہ بڑھیا سونا اچھالتی ہوئی ایک گوشے سے دوسر سے گوشے میں نکل گئی اور کی گئی اور کی گئی ہوئی ایک گوشے سے دوسر سے گوشے میں نکل گئی اور کی گئی اور کی گئی ہوئی ایک گوشے سے دوسر سے گوشے میں نکل گئی اور کی گئی اور کی گئی ہوئی ایک گوشے سے دوسر سے گوشے میں نکل گئی اور کی گئی اور کی گئی ہوئی ایک گوشے سے دوسر سے گوشے میں

#### تأسيس اصلاحات حكومت

اس سلسله بین بیجیب بات ہے کہ اسلام نے حکومت اسلامی کا جونظام قرار دیا، وہ

ایک الی چیز تھی ، جو اس کے گروو چیش کے نظامات حکومت میں کہیں بھی موجود نہ تھی ۔ اس
نے ایک با قاعدہ قانونی وجہوری حکومت کی بنیاد ڈالی ۔ حقوق عامہ کی تشریح تعیین کی،
تعزیرات عدود و جرائم کے مناصب قائم کئے ۔ مالی بلکی اور انظامی قوانین وضع کیے، عدل
وانصاف کی تعلیم دی ، قانونی تسامح واسٹنائے تھے کی ممانعت کی شخصی حکومت و ذاتی انتیاز کو

قلم مناد ،

می مجل بیانات ہیں جن کی تفصیل واثبات کے لئے موجودہ اصول جمہوریت وعمومیت کی بنا پر متعدد مباحث مطے کرنے جا ہئیں۔

نظام جمهوريت

ایک بہتر ہے بہتر عکومت کے تخیل کے لوازم کیا ہیں؟ اس کے جواب میں ہمارا موجودہ سیای لٹریچر ان دفعات ہے بہتر کوئی شے نہیں چیش کرسکتا، جوانقلاب فرانس کے شدا کدومصائب کے بعدا تھارویں صدی میں مرتب ہوئے اور جن پر آج جہوری حکومتوں کا ممل ہے۔ یعنی:

ا \_ حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ ذاتی یا خاندانی ملک تبیں۔ ۲ \_ تمام اہل ملک ہر تم کے حقوق وقانون میں مساوی ہیں۔

سارئیس ملک (پریسیونٹ) جس کواسلام کی اصطلاح میں امام یا خلیفہ کہتے ہیں ،اس کا تقر دملک کے تخاب واختیار عام ہے ہواوراس کودیگر باشندگان ملک پرکوئی ترجے نہو۔

المجام محاملات کمکی اور امور انتظامی وقانونی ملک کے اہل الرائے اشخاص کے مشورہ سے انجام یا کیں۔

۵۔ بیت المال یا خزانہ کمکی عام ملک کی ملکیت ہو۔ رئیس کو یغیر مشورہ ملک واہل طل وعقد کے اس پرتصرف کا کوئی حق ندہو۔

حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ ذاتی یا خاندانی ملک نہیں

میہ بحث در حقیقت زبرہ مباحث اور خلاص یہ جمہوریت ہے اور آئیندہ کی تمام بحثیں در حقیقت ای اصل کی فروع اور متعلقات ہیں۔اس دعویٰ کے اثبات کے لئے کہ 'اسلام میں حکومت جمہور کی ملک ہے اور متعلقات ہیں۔اس دعویٰ کے اثبات کے لئے کہ 'اسلام میں حکومت جمہور کی ملک ہے اور کسی خاص شخص کی ذاتی یا خاندانی ملک نہیں' بہترین دلیل خودای کی زبان ہے۔قرآن مجید کا ایکھم ہر شخص کو معلوم ہے:

وَشَاوِرٌ هُمْ فِی اَلامُو (۳:۳) امورے حکومت علیاسے تی!مسلمانوں۔۔۔مشورہ سےلیاکرو۔

ووسری جگر حکومت اسلامیدی درح علی ارشادفر ایا: و اَمُوهُمُ مُشُوری بَینَهُمُ (۲۳:۳۳) ان کی مکومت باجم حوده سے۔

ان دونوں آ توں میں ہے جہلی آ یت میں حکومت کے لئے شورہ عام کا تھم دیا گیا ہے۔ میں حکومت کے لئے شورہ عام کا تھم دیا گیا ہے اور دومری آ یت میں اس تھم کی تھیل کی تھیدیق کی گئے۔ان دونوں آ تنوں سے چند باتیں ظاہرہوتی ہیں:

ا حكومت اسلاميد على مشورة عام شرط ب-

۲۔ حکومت کی اضافت عام مسلمانوں کی طرف کی گئے ہے، جس سے بیتی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حکومت اسلامیہ کی ذاتی ملک نہیں بلکہ جمہوراسلام کی ملک ہے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت اسلامیہ کی ذاتی ملک نہیں بلکہ جمہوراسلام کی ملک ہے سے تیابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے دوراول میں ای پڑمل میں ای پڑمل میں ای پڑمل میں ای پڑمل میں کو جنلانا ہے کہ دوراول میں ای پڑمل میں ای کو کومت باہمی میں کو جنلانا ہے کہ دوراول میں ای کومت باہمی میں کو جنلانا ہے کہ دوراول میں ای کومت باہمی

قرآن مجید کی ان آیات میں ہم کوایے دیوے کے اثبات کے لئے کسی دومری
دلیل کی احتیاج نہیں لیکن واقعات کے سلسلہ ترتیب اور اعدائے اسلام کی تیکیت کے لئے
ہم کوچندو میکر واقعات کا بھی اضافہ کرناہے جس سے اس کا عملی رخ اور زیادہ واضح ہوجائے:
ا۔ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفاء واشدین نے اپنا جانشین کسی عزیزیا اپنے
سینے کونیس بنایا۔

۴ - تمام معاملات ضروری میں آنخضرت ملی الشعنیوسلم اور خلفائے راشدین مہاجرین وانصارے خصوصاً اور عام مسلمانوں ہے موامشورہ لیتے تھے۔
مہاجرین وانصارے خصوصاً اور عام مسلمانوں ہے موامشورہ لیتے تھے۔
سے خلفا کا تقرر عموماً مشورہ عام ہے ہونا تھا۔

المسلمال عام مسلمانول کا تق تھا۔ بھی ذاتی طور پراس کو صرف میں ہیں لایا مسلمین عمالہ میں میں اللہ مسلمین مس

حالانکداگراسلام شخصی حکومت کی بنیادر کمتا تو ضرور تھا کہامور ندکورہ، بالکلیہ حکومت اسلامیہ میں مفقود ہوتے۔

در حقیقت بیاسلام کی واضی ترین خصوصیت ہے کہ اسکی نظر میں آ قااور غلام ، معزز اور حقیر، چیوٹا اور بڑا ، امیر اور فقیر، سب برابر ہیں ۔ صہیب و بلال جو آ زاد شدہ غلام تھے، مرداران قریش کے بہلوب ببلوان کا نام ہے۔ اسلام کے سامنے صرف ایک ہی چیز ہے جس سے انسانوں کے باہمی رہے میں تغریق ہوگئی ہے۔ یعنی تقوی اور حسن ممل:

إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱتَّقَكُّمُ (١٣.٣٩)

تم من زاده معززوی بجوزیاده مقی ب

رسول التملى الفطيبوللم في مرف ايك فقر مدي مراتب كي تفريق كردى:

الكرم اللتقوى (ترمذى باب مفاحرة)

يزركى اوريداني مرف تقوى وحسن عمل بي

ليس الاحد على احد فضل الابلين و تقوى (مشكوة باب مفاخرة) ايك كودومر يرقنيات و في اورتقو في كروالوركولي في ترجي وفنيات ميس الناس کلهم بنو ادم، و ادم من تراب (مشکوة باب مفاحرة)

تمام انسان آدم کی اولاد میں اور آدم ٹی سے بناتھا، یس سب آئی میں برابر ہیں۔

مساوات قانونی کی اصلی تصویر صرف اسلام کے مرقع بی میں فل محق ہے۔ قانون

اسلام کی نگاہ میں حاکم وکوم اور امام وعامنہ تاس یکسان ہیں۔ کیا اسلام سے پہلے یہ مکن تھا

کہ بادشاہ اپنی رعایا کے مقابلہ میں ایک معمولی آوی کی طرح عدالت میں حاضرہ ہو؟ حضرت

عرف اور ابی ابن کعب فی میں ایک معاملہ کی نسبت نزاع ہوئی ۔ زید بن ثابت میں کیاں مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عرف جب ان کے پاس کے تو انہوں نے تعظیم کے لئے جگہ خالی کروی ۔ حضرت عرف نے فرمایا: ابن ثابت میں ایک برابر ہیں گئے۔ اس کا کروی ۔ حضرت عرف نی نی کہ کرا ہے فرمایا: ابن ثابت میں گئے۔ (کتاب افران)

مقدے میں کی 'یہ کہ کرا ہے فریات کے برابر ہیں گئے۔ (کتاب افران)

ای طرح حضرت امیر رفته جب ایک مقدمه می مدعا علید بن کرآئے تو ان کو مدی کے برابر کھڑ اہونا پڑا۔ (عقد الفرید)

عبد عباسيه مين حكومت اسلامي كى خصوصيات بهت كم باقى تحيى، ليكن پيمر بھى جب
مدينه كے قليوں نے خليفه منصور پر دارالقصاميں دعوىٰ كيا، تو خليفه كو تنها ان قليوں كے دوش بدوش
قاضى كے سامنے تا پڑا۔ مامون كے در بار ميں اسكے بينے عباس پرا يك بر هيا نے تائش كى اور
شنراده عباس كو بر سردر بار برد هيا كے سامنے كھڑ ہے ہوكرا بينے مقدم كى ساعت كر فى پڑى شنراده عباس كو بر سردر بار برد هيا كے سامنے كھڑ ہے ہوكرا بينے مقدم كى ساعت كر فى پڑى قانون اسلامى ميں قريب و بعيد كا بھى كوئى الميازنبيس آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے

عن عبائة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا حددو الله على القريب و البعيد ، ولا تاخذ كم في الله لومة لائم (ابن ماجه كتاب الحدود)

خداکے صدور یعنی خدا کے مقرر کردہ قوانین و آئین دور وقریب، رشتہ دار وغدا کے صدور یعنی خدا کے مقاملہ میں تم ملامت وغیر رشتہ دار سب پر بکسال جاری کرواور خدا کے معاملہ میں تم ملامت کی پروانہ کرو۔

جبله بن ايهم الغساني

جبلہ بن ایہم غسانی ایک عیسائی شاہزادے نے عہد فاروقی میں اسلام قبول کیا تھا طواف کعبہ کے موقع پر اس کی چا در کا ایک گوشد ایک شخص کے پاؤں کے نیچ آگیا۔ جبلہ نے اس کے منہ پر ایک تھیٹر کھینچ مارا۔ اس نے بھی برابر کا جواب دیا۔ جبلہ غصہ سے بیتاب ہو گیا اور حضرت عمر کے پاس آگر شکایت کی۔ آپ نے س کر کہا کہ تم نے جبیبا کیا تھا، و لی بی اس کی مزاہمی یا لی۔ اس نے کہا:

" ہمارے ساتھ کوئی گتاخی کرے تواس کی سزائل ہے" ممرحصرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

'' ہال، جاہلیت میں ایسا ہی تھا ،لیکن اسلام نے شریف وذلیل اور پست وبلندکوایک کردیا''

جبلہ اس ضعر میں پھر عیسائی ہو گیا اور روم بھا گے گیا،لیکن خلیفنہ اسلام نے مساوات اسلامی کی قانون شکنی گوارہ نہ کی ۔

خودا تخضرت صلى الله عليه وسلم كااسوة حسنه

مساوات قانونی کوچھوڑ کراسلام کی عام طرز مساوات پرغور کرنا چاہیے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آقا اور سردار منے ، تاہم آپ مسلمانوں کے آقا اور سردار منے ، تاہم آپ مسلمانوں سے ایک می کوئی زیادہ امتیاز نہیں جاہا۔

ایک سفر میں کھانا پکانے کے لئے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کام تقسیم کر لئے ، تو جنگل ہے لکڑیاں لانے کی خدمت سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خودا ہے ذمہ لی! جنگل ہے لکڑیاں لانے کی خدمت سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے لیکن الن کا بیان حضرت انس رضی اللہ عند دس برس خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے لیکن الن کا بیان ہے کہ اس مدت طویل میں میں نے جنتی خدمت آپ کی ، اس سے زیادہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے میری کی ۔ مساوات کا بی عالم تھا کہ:

ما قال لى في شئى لما فعلت

یعی تکمانکام لیتا یا جھڑکی دینا توبری بات ہے، بھی آب نے اتنا بھی نہ کہا کہ قلاں کام یوں سے یوں کیوں کیا؟

غلام اورآ قا

ایک صحابی نے اپنے غلام کو مارا تو آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا:

د میں معالی ہیں ، جن کوخدانے تمعارے ہاتھ میں دیا ہے۔ جوخود کھاؤوہ ان
کوکھلاؤ، جوخود پہنو، وہ ان کو پہناؤ"

اسلام نے نہایت شدت کے ساتھ اس سے روکا کہ کوئی انسان کی دوسر سے انسان کی دوسر سے انسان کی مخواہ وہ کیسا ہی اون درجہ کا کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، ' غلام' 'اور ' باندی' کے ، کیونکہ سب خدائی سے غلام جیں۔ اس طرح غلاموں کوفر مایا کہ اپنے مربیوں کو آتا نہ کہیں کہ مساوات اسلامی میں اس سے فرق آتا ہے۔

ایک بارایک معانی نے آسخضرت ملی الله علیه وسلم کوان الفاظ سے خطاب کیا کہ "اے من ایک بارایک معانی نے آسخضرت ملی الله علیہ وسلم نے قرمایا: "مجھ کو آتانہ کہو۔ آتا قاتو ایک ہے، یعنی خدا"

#### صحابه كاطرزتمل

خلفائے راشدین جوتعلیم اسلامی کے زندہ پیکر تھے،ان کا بھی ہمیشہ یہی طرزعمل رہا۔ حضرت عررض اللہ عنداوران کا غلام سفر بیت المقدی میں باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ بیت المقدی کے جب قریب پہنچ تو غلام کی باری تھی۔غلام نے عرض کیا کہ آ پسوار ہول کہ شہر فزد کی آ گیا۔ آپ نے نہ مانا اور آخر خلیفہ اسلام بیت المقدی میں اس طرح داخل ہوا کہ اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہارتھی اور اونٹ پراس کا غلام سوارتھا! حالانکہ بیہ وقت تھا، جب کہ تمام شہر خلیفہ اسلام کی شان وعظمت کا تماشاد کیھنے کے لئے امنڈ آیا تھا۔ بیرواقعہ شہور ہے۔تفصیل کی ضرورت نہیں۔

واقعہ اجنا دین میں رومی سپہ سالار نے ایک جاسوس مسلمانوں کے دریادت حال کے مطلق کے دریادت حال کے مطلق کے دریادت حال کے معسکر اسلام میں بھیجا۔ جاسوس اسلام کے ان سپچنمونوں کود کھے کر جب واپس آیا، تورومی سپہ سالار سے ایک تخیر کے عالم میں بول اٹھا:

هـم بـالـليـل رهبـان و بـالـنهار فرسان . لوسرق ابن ملکهم قطعوه . واذا زنی رجموه

بیلوگ رانول کواستغراق عبادت میں راہب ہوتے ہیں گر دن کوشہسوار۔اگر ان کا شاہزادہ بھی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالیں اورا گرزنا کرے تواہے بھی رجم کریں۔ خصائص مسلم کی بیاصلی تصویر تھی!

مساوات قانونی کی ایک مثال وحید

تبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری میں ماخوذ ہوئی۔قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے ایک حضرت اسامہ رمنی اللہ عنہ کوآ مادہ کیا، جن کوآ پ ملی اللہ علیہ

وسلم بہت عزیز رکھتے تھے۔لیکن جب اس واقعہ کے متعلق اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلی سے سفارش کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے فر مایا:

انما اهلک الذین قبلکم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف، ترکوه ، و اذ اسرق فیهم الشویف، ترکوه ، و اذ اسرق فیهم الوضیع، اقاموا علیه الحدود. ایم الله ، لوان فاطمة بنت محمد اسرقت لقطعت یدها (بخاری الشفاعة فی الحدود) الوگوائم ہے پہلے تو میں اس لیے ہلاک گئیں کہ جب ان میں ہے کوئی بڑا آ دئی چوری کرتا تھا (چوری کا ذکر صرف خصوصیت واقعہ کی بنا پر ہے ورنداس ہے مرادعام جرائم میں) تو لوگ اس کوچھوڑ و ہے تھے، پر جب کوئی عام آ دی چوری کرتا تو اس کو باتھ مراویے ہی فاطمہ بھی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ مراویے باتھ بھی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ بھی بھری کرتی تو اس کے ہاتھ بھی بھری کری کرتا ہو اس کے ہاتھ بھری کری کرتا ہو اس کے ہاتھ بھری کری کرتا ہو اس کرتا ہو اس کے ہو کری کرتا ہو اس کرتا ہو کری کرتا ہو اس کرتا ہو کری کری کرتا ہو کری کرتا ہو کری کرتا ہو کری کری کرتا ہو کری کرتا ہو

یہ ہے اسلام کی فرمافروائی کی اصلی تصویر اور یہ ہے وہ مساوات کی حقیقی تعلیم ،جس کے ساتھ اعمال نبوت کا اسوہ حسنہ بھی پیش کر دیا گیا تھا۔ یہ بچ ہے کہ انقلاب فرانس نے یورپ کو استبداد و تسلط اورا متیاز افراد سے نجات دلائی اور اس نے معلوم کیا کہ ہرانسان بلحاظ انسان ہونے کے انسان ہے، اگر چہ وہ سر پرتاج اور ہاتھ میں عصائے حکومت رکھتا ہو۔ لکین ہاایں ہمہ آج بھی، جبکہ تمام یورپ سے شخصی فرما فروائی کا جنازہ اٹھ چکا ہے، جبکہ تابین ہائی ہمہ آج بھی، جبکہ تابی ہوتی ہے، جبکہ مساوات و آزادی کے غلغلوں سے اس کا گوشہ گوئے رہا ہے ایک نظیر بھی ایسی پیش کی جاسمتی ہے، جس میں فرما فروائے وقت کا گوشہ گوئے رہا ہے ایک نظیر بھی ایسی پیش کی جاسمتی ہے، جس میں فرما فروائے وقت نے ایسے صاف اور سے لفظول میں مساوات انسانی کا اعلان کیا ہواورخود اپنے او پر اس کا شمونہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو؟

انگلتان میں بادشاہ قانون کا تابع بیان کیا جاتا ہے اور امریکہ وفرانس میں پریسٹرنٹ ایک عارضی مشورہ فرمائے حکومت سے زیادہ نہیں ،لیکن اگر واقعات

ونظائر کے جمع کرنے پر متوجہ ہوں تو صدبا واقعات پیش کئے جاسکتے ہیں، جن سے تابت ہوتا ہے کہ قانون نے اس دور مدنیہ وآزادی میں بھی اعلی وادنی اور بادشاہ ورعایا کا دیبا ہی فرق قائم رکھا ہے، جیبا کہ ہندوستان میں (منو) کے زبانے میں تھا یا دور مظلم کی ان انسانی پرستشگا ہوں کے عہد میں، جس کو آج تاریخ لعنت ونفرین کے ساتھ یا دکرتی ہے!

ہم کو پورپ کی ان عدالتوں کا نبتان دو، جہاں بادشاہ وقت ایک معمولی فرورعایا کے دعوے کی جوابدی کے لئے آ کر کھڑا ہو، کیونکہ ہم نصرف مدینے کی اس سادہ عدالت کدہ معمودی بین، بلکہ ومشق اور بغداد کے پرشوکت عدالت خانوں بین بھی ایسا ہی و کھے رہے بیس ہم کووہ قانون بنلاؤ جس نے چوری کی سزاسیای کے لڑکے کی طرح بادش ہی لڑکی کو بیس ہم کووہ قانون بنلاؤ جس نے چوری کی سزاسیای کے لڑکے کی طرح بادش ہی بڑھ دہے بھی دینی چاہی ہو، کیونکہ عرب کے اس قدوس بادشاہ ملی الشعلیہ وسلم کا اعلان ہم پڑھ دہے ہیں، جو بادشاہ توں کومٹانے کے لئے آیا تھا۔

کیا آج بھی قانون عملا ادتی واعلی میں تمیز نہیں کرتا؟ کیا کل کی بات نہیں ہے کہ انگستان میں ایک مدی کے جواب میں پارلیمنٹ نے اعلان کردیا تھا کہ بادشاہ عدالت میں حاضر نہیں ہوسکتا؟ اور نہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ عدالت اس کے نام من کر سکتی ہے؟ یہ اعلان ہی منہیں ہے بلکہ قانون ہے، کیونکہ قانون نے باایں ہمہ ادعاء مساوات، بادشاہ کوعدالت کی حاضری ہے بری اور مشتیٰ کردیا ہے۔

صدیوں کی جدوجہد کے بعدونیا کا آج حاصل حریت اس سے زیادہ نہیں، پھروہ وعت کیسی مقدس و محترم اور وہ موید من اللہ ہاتھ کیسا عظیم وجلیل تھا، جس نے چھٹی صدی کی تاریخی مقدس و محترم اور وہ موید من اللہ ہاتھ کیسا عظیم وجلیل تھا، جس نے چھٹی صدی کی تاریخی میس حریت ومساوات انسانی کا چراغ روشن کیا اور اعلان کردیا کہ:

لو ان قاطمة بنت محمد سرقت ، لقطعت يدها صلى الله عليه و علىٰ اله وصحبه وسلم!

# ظیفہ اوّل کا اعلان اور مساوات کا تخیل عمومی معنی معنی معنی اس کے حسب ذیل معنی معنی اللہ عند نے طلافت کی جو پہلی تقریر کی تھی اس کے حسب ذیل

فقرے پڑھو:

و ان اقوئکم عندی الضعیف حتی اخذله بحقه، وان اضعفکم عندی القوی ، حتی اخلمنه الحق

تم میں جوتوی ہے وہ میرے نزدیک خعیف ہے ، یہاں تک کہ میں اس سے آن

وصول کروں اور چو خعیف ہے دہ تو ی ہے بتا آ کہ میں اس کوائ کا کن ندلوادوں۔

اس مساوات کی تعلیم نے بیروان اسلام کے قلب ود ماغ کو تریت و مساوات کے تخیل ہے لبریز کر دیا تھا۔ قارس کی گڑائی میں جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عندایرائی سپہ سالار کے پاس سفیرین کر مجے اور تخت پر اس کے برابر بیٹھ گئے ، تو در باریوں نے سوء مالار کے پاس سفیرین کر مجے اور تخت پر اس کے برابر بیٹھ گئے ، تو در باریوں نے سوء اوب دکھے یہ اللہ کے برابر بیٹھ گئے ، تو در باریوں نے سوء اوب دکھے یہ اللہ کے کہا تھ منہ سے کس بے ساختگی کے ساتھ یہ الفاظ نظے بیں:

انا تحن محشر العرب لا يتعبد بعضاً بعضاً ل

ہم سلمانوں بی آوا کے دور ہے کو خلام بیخے کا دستورٹیں ہے، یہ ہمارا کیا مال ہے؟

امتداوز مانہ نے خصوصیات اسلام بہت کچے مٹادیے تا ہم اس واقعہ ہے کو ن

انکار کر سکتا ہے کہ آج بھی مہذب ترین مما لک بیل سیاہ وہید قویل اپنی عبادت

گاہوں بی ایک دوسرے کے ساتھ صف میں تہیں بیٹے سکتیں ، لین سماجد اسلامیہ میں

ایک اونی ترین مسلمان ایک امیر الامراء بلکہ ٹاہ افغانستان کے پہلو بہ پہلو کھڑا ہوتا

ہاور کوئی اس کو اپنی جگہ ہے ہٹائیس سکتا کیا ان تعلیمات وواقعات کے بعد بھی کہا

جاور کوئی اس کو اپنی جگہ ہے ہٹائیس سکتا کیا ان تعلیمات وواقعات کے بعد بھی کہا

جاسکتا ہے کہ اسلام میں مساوات نہیں؟ اور اس بارے میں وہ آج یورپ سے درس

# نظام جمهوري كاتنسراركن

امام یا خلیفه کا تقرر را نتخاب عام سته به واورد دسرول پر حقوق میں اس کوکوئی ترجیح نه بور اس مبحث کوچم دو حصول میں بیان کریئے:

ا۔تاریخ شاہد ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی کا تقرر بحق ورافت یا باستبدادرائے نہیں ہوا رہلہ بھرے عام میں مہاج ین وانسار کی کڑت رائے سے (جو بحر لئر ارکان خاص سے) اور عام مسلمانوں کے تبول سے ہوا (جو بحر لہ آنکان عام سے) جعزت آبو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب نشست گاہ بنوساعدہ میں حضرت عمرضی اللہ عنہ کی تحریک ، مہاجرین وانسار کی تائید اور عامہ مسلمین کی بیند بدگی سے ہوا۔حضرت عمرضی اللہ عنہ کا انتخاب حضرت آبو بکر رضی اللہ عنہ کی تحریک و بہاجرین وانسار وعامہ مسلمین کی تائید و تبول سے ہوا۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ بن عوف وغیرہ کی آیک مجلس نیا بی کے انتخاب اور عام اہل مدینہ عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ بنایا گیا۔ای طرح حضرت امیر رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کے مشورہ سے خلیفہ بنایا گیا۔ای طرح حضرت امیر رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کے مشورہ سے خلیفہ بنایا گیا۔ای طرح حضرت امیر رضی اللہ عنہ اہل معروا اہل مدینہ تجویز و قبول سے خلیفہ بنایا گیا۔ای طرح حضرت امیر رضی اللہ عنہ اہل معروا اہل مدینہ تجویز و قبول سے خلیفہ بنایا گیا۔ای طرح حضرت امیر رضی اللہ عنہ اہل معروا اہل مدینہ تجویز و قبول سے خلیفہ بنایا گیا۔ای طرح حضرت امیر رضی اللہ عنہ اہل معروا اہل مدینہ تجویز و قبول سے خلیفہ متنایا گیا۔ای طرح حضرت امیر رضی اللہ عنہ اہل معروا اہل مدینہ تجویز و قبول سے خلیفہ متنایا گیا۔

حضرت عمر رضى الله عندنے تو صاف فر ما دیا:

لا لافته الاعن مشوره ك

لیخی خلافت صرف عام مشورہ سے طے ہوسکتی ہے، شریعت میں اس کے تعین کا اور کی ذریعہ نیں۔

واقعہ تھیم میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی معزولی میں مجھی قوم ہی کی رائے سے مدولیتی پڑی مواس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نائب نے مکرو خدع سے کام لیا تھا اور قوم کو دھوکا دینا جا ہا تھا۔

### حضرت امير رضي الله عنه كى تضرت

حضرت امیرمعا و بیرضی الله عنه نے حضرت امیر رضی الله عنه کولکھا تھا کہ تم کوخلیفه کس نے بنایا ؟ حضرت جواب میں فرماتے ہیں :

انه با يعنى القوم الذين با يعوا ابابكر و عمر و عثمان و على ما با يعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد ان يختار ، ولا للغائب ان يرد، وا نما الشورى للمها جرين و الانصار فان اجتمعوا على رجل و سموه اماماً ، كان ذلك رضى، فان خرج من امرهم خارج بطعن اوبدعة ردوه الى ما خرج منه ، فان ابى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. أ

جس قوم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ وعثان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی اور جن شرائط پر بیعت کی جو مجلس انتخاب میں موجود ہواس کو جی نہیں کہ اپنی شرائط پر میر کی بھی بیعت کی ۔ جو مجلس انتخاب میں موجود ہواس کو جی نہیں کہ اپنی دائے پر اڑا دہ ہوا ورجو غیر حاضر ہواس کو جی نہیں کہ اپنی غیر حاضر کی بنا پر انتخاب عام کورد کرد ہے۔ جی مشورہ مہاجرین وانصار کو ہے، اگر وہ کی ایک فیض پر شفق الرائے ہوجا کیں اور اس کو امام مقرر کردیں توبیان کی رضائے عام پر دال ہے، پس اگر کوئی ان کی متنق علید رائے ہے کی طعن یا بدعت کے سب سے عام پر دال ہے، پس اگر کوئی ان کی متنق علید رائے ہے کی طعن یا بدعت کے سب سے علیدرہ ہوتو ان پر واجب ہوگا کہ جس ہے وہ علیحہ ہوااس کے قبول پر مجبور کیا جائے۔ اگر علی دو اب بھی نہ مانے تو اجماع رائے مسلمین کی خالفت کی بنا پر اس سے جنگ کریں۔ \

حقیقت یہ کہ جناب امیر رضی اللہ عنہ نے ان چند فقروں میں انتخاب خلافت وجہوریت کے تمام ارکان کی بہترین تفصیل کردی ہے اور ایسی تفصیل، جس سے بہتر تفصیل آج بھی نہیں ہوسکتی۔

### يزيد كى خلافت سے انكار

امیرمعاویبرض الله عند کے غامل نے جب یزید کی نسبت مدیے میں خطبہ پڑھااور
کہا کہ خلافت کے لئے امیر المونین یزید حسب سنت اسلام خلیفہ ہوتے ہیں، تو فورا ایک
مسلمان نے کھڑے ہو کرعلانیہ کہدیا کہ تم جھوٹے ہو۔ اسلام سے اس استبداداور وراشت کو
کیاتعلق؟ یوں کہو کہ وہ شاہان روم وفارس کی طرح بادشاہ ہوتا ہے! بیدوا قعد تمام تاریخوں میں
موجوداور مشہور ہے۔

#### بنواميه

خلافت راشدہ کے بعد بنوامیہ کا دورفتن و بدعات شروع ہوتا ہے، جنہوں نے نظام حکومت اسلامی کی بنیادیں متزلزل کردیں ۔ تاہم جب انہی میں قامع بدعت مجی السنت، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بیدا ہوئے ، تو موحسب سنت ، ' ملک عضوض' سلیمان بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بیدا ہوئے ، تو موحسب سنت ، ' ملک عضوض' سلیمان بن عبدالعلک نے انہیں اپنا جانشین مقرر کردیا تھا، تاہم چونکہ ازروئے شریعت اسلام کی امام کے لیے اس قدر کافی نہ تھا، اس لیے انہوں نے مجدعام میں فرمادیا:

مسلمانو! چونکہ ازروئے اسلام تمھارے انتخاب عام ہے میرالغین نہیں ہوا، اس لئے میں خلیفہ نہیں ہول۔ شمعیں حق ہے کہ میرے سواکسی اور کا انتخاب کرلو۔ ان کے اصل الفاظ میہ تنے:

ایهالناس انی ابتلیت بهذا الا مرمن غیر رای منی و لا طلبة و لا مشور-ة من المسلمین و انی قد خلعت ما فی اعناقکم من بیعتی فا ختا روالانفسکم غیری.

لوگو! میں اپنی رائے اور خواہش اور مسلمانوں کے عام مشورہ کے بغیر امارت کے عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں ،اس لیے میں تم کواپنی بیعت کے بار سے سبکدوش کردیتا ہوں۔اب تم اپنی رائے میں بالکل مختار ہو۔میر سے سواجس کوچا ہوا پناامام بنالو۔

## طریق بیعت بقیه مشوری ہے

جس طرح ارتقائے انسانی کے بعد بھی گزشتہ اعضائے اثر یہ کا وجود باتی رہ گیا ہے۔ بعینہ ای طرح گوبعد کی اسلامی حکومتوں سے خصوصیات حکومت اسلامیہ ایک ایک کرکے رخصت ہوگئیں ، تا ہم گذشتہ طرز حکومت کے بعض اعضائے اثر یہ کا وجود اب تک باقی ہے۔ میری مراد اس سے' بیعت' ہے۔ بیعت کے یہ متی ہیں کہ تمام افراد ملک اپنے دکام شہر کے در بار میں جمع ہو کر بادشاہ کی حکومت تعلیم کر لینے کا افراد کریں اور دارائحومت میں بھی عہدہ داران کبار مثلاً وزراء مرداران فوج ، قضاۃ ،امراو دکام ،اوراعیان بلد، بادشاہ کے حضور میں آ کراعتر اف حکومت و وعدہ اطاعت کریں۔ دولت امویہ دولت عباسیہ بادشاہ کے حضور میں آ کراعتر اف حکومت و وعدہ اطاعت کریں۔ دولت امویہ دولت عباسیہ اور تمام اسلامی سلطنوں میں ہمیشہ اس پوشل رہا۔ ہندوستان کی دولت مغلیہ کی تاریخ اس پرشا ہم ہور ترکی میں ہر نے سلطان کی تخت شینی کے بعداولیس در ہار بیعت کا ہوتا ہے۔

## فقهاومتكلمين

فقہا و شکلمین اسلام نے ''امامت و حکومت' کی جوشرطیں قرار دی ہیں ،ان ہے بھی مسئلہ 'انتخاب امام' پر دشنی پر تی ہے ، کوانھوں نے جو پچھ کھا ہے وہ صرف حضرت ابو بکر دمنی اللہ عنہ کے طریق انتخاب کو اصول قرار دیکر لکھا ہے ، تا ہم انتخاب اور شور کی کو اللہ عنہ و مسئلہ کو اصول قرار دیکر لکھا ہے ، تا ہم انتخاب اور شور کی کو

اصول اسلامی شلیم کرتے ہیں۔

قاضى "ماوردى" التوفى ٥٠٠٧ء لكصة بين:

الامامة تُنعقد بوجهين: احدهما باختيار اهل الحل والعقد، والثاني بعهد الامام من قبل في

ظافت چند طریقوں سے منعقد ہوتی ہے: ایک ملک کے اہل الرائے اشخاص کے انتخاب سے دوسرے استخاص کے انتخاب سے دوسرے اس سے کہ امام سابق خود کسی کا نام متعین کردے۔ علامہ '' تفتاز انی'' شرح مقاصد میں لکھتے ہیں:

و تـنعقد الامامة بطرق : احدهما بيعة اهل الحل والعقد من العلماء والرؤساؤ وجوه الناس (بحث امامت)

خلافت چندطریقوں سے منعقد ہوتی ہے: ایک بیرکہ معززین قوم ،رؤسااور علماء وغیرہ الل الرائے اشخاص بیعت کریں۔

سیدسنداور قاضی عضدالدین مواقف و شرح مواقف میں جوعقا کداہل سنت کی موثن ترین تصنیف ہے لکھتے ہیں:

و انها (الامامة) تثبت بالنص من الرسول و من الامام السابق بالاجماع و تثبت ايضاً ببيعة اهل الحل و العقد عند اهل السنته و الجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية الم

ظافت، رسول اور امام سابق کی تعیین سے اجماعاً اور الل عل وعقد ملک کی بیعت ہے منعقد ہوتی ہے۔ اللہ منعقد ہوتی ہے۔ اللہ منعقد ہوتی ہے، اللہ منت وجماعت ہمعتز لداور صالحسینة زید سے کنزد کیا ایسانی ہے۔ وصری جگداسی کتاب میں فرکور ہے:

ولامة خلع الامام و عزله بسبب يو جب مثل ان يوجد منه مايوجد منه مايوجبه اختىلال احوال المسلمين و انتكاس امورالدين كما كان لهم نصبه واقامة لانتظامها و اعلائها والهادى

خلعه الى الفتنه احتمل ادنى المضرتين ك

قوم کوئی حاصل ہے کہ کس سب سے خلیفہ کو معزول کرادے۔ مثلاً اس سب کہ مسلمانوں کے حالات اورامور دین کے انتظامات و تد ابیراس کے باعث خلل پذیر ہوجا کیں، جس طرح کہ اس کو خلیفے کے تقرر وانتخاب کاخی اموراسلامیہ کے انتظام و ترقی کے لیے تھا، اس طرح معزولی کا بھی ہے اور اس کی معزولی سے فتنہ پر یا ہوتو پھر معزولی اور خلل احوال مسلمین ، ان دونوں میں سے جس کا ضرر کم ہو، اس کو یرداشت کرایا جائے گا۔

عام کتب عقا کدموجوده اور نظام حکومت اسلامیه به موقعهٔ بیس که ان تصریحات متکلمین واصحاب عقا کدکی نسبت زیاده بحث کی جائے ، تاہم چنداشارات ضروری ہیں:

ا۔ کتب کلام وعقا کد میں اصل اصول شوری واجماع امت وانتخاب امام وعدم تشخص وقعین شخصی کوصاف طور پر لکھا ہے اور گواس سے ان کا مقصد نظام حکومت اسلامید کی تعبیر نہ تھا بلکہ زیادہ تر فریقانہ بحث وجدل اور خلافت راشدہ کا اثبات ، تا ہم اصول مشورہ وجہوریت کے اکثر مباحث اس کے خمن میں آگئے۔

لیکن اس میں شک نہیں کہ جس اہمیت و وسعت کے ساتھ اس مسلے کو کتب عقائد وکلام بل جمع مدونات اسلامیہ میں ہونا چاہئے تھا اور ایک ایسے اصولی اور بنیا دی مسلے کے لئے جس توجہ واعتنا کی ضرورت تھی ،اگر اس کو پیش نظر رکھتے ، تو نہایت ورد وافسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بچھ کھا گیا وہ کافی نہیں اور جس نظر اہمیت کا وہ مستحق تھا ،اس نظر سے عام طور پر انتما سفار واساطین توم نے اسے ندد یکھا۔

لیکن اس اغماض سے نفس مسئلہ کی اہمیت کی تضعیف سیح نہ ہوگی، بلکہ دراصل میہ

حالت بھی مثل اور بہت ی حالتوں کے بتیجہ ہے بنی امیہ کے اس تسلط اور احاط متبدہ کا بہت کو شے کے اثر سے ہمارے ہرفن کالٹر پچر متاثر ہوا اور بدشتی سے عقائد و کلام کے تو بہت سے گوشے ہیں، جن سے اس کی صدائے بازگشت آج تک آربی ہے۔ بنی امیہ کی سب سے پہلی بدعت اور اسلام وسلمین پر ان کا اولین ظلم بیتھا کہ نظام حکومت اسلامیہ کا تختہ بکسر الب دیا اور خلافت راشدہ جمہوریہ صححہ کی جگہ متبدہ ملک عضوض کی بنیاد ڈالی۔ یہ انقلاب بہت شدید تھا اور بہت مشکل تھا کہ ملک کو اس پر راضی کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمین بھی موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تھے، اس لئے اس احساس موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تھے، اس لئے اس احساس موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بے بچے کی زبان پر تھے، اس لئے اس احساس موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بیا اور جس نے قوت حق ومعروف سے زبان کھولی ، اس کوزور شمشیر فونجر سے چپ کرایا گیا۔ رفتہ رفتہ احساس معقلب اور خیالات پلٹنے کے کا ورضیقت روز پر وزمستورو مجوب ہوتی گئی۔

ان کے بعد بی عباس آئے۔ اس میدان میں یہ بھی ان کے دوش بدوش تھے۔
تصنیف دتالیف اور تدوین علوم اسلامیہ کا عروج ہوا تو وہ اٹر مخفی موجود تھا اور کام کررہا تھا۔ یہ
جوامام اور خلیفہ کے حق خلافت کے لیفت ومعصیت کو بھی مصر نہیں سمجھتے ، تو یہ کتاب وسنت
کا اٹر تو نہیں ہوسکتا جو "و اجعلنا من المتقین اماما" کی دعا تلقین کرتا ہے؟ پھراگر پزیداور
ولید کی خلافت کی صحت منوانا اس سے مقصود نہ تھا تو اور کیا تھا؟

ان تقریحات میں تم دیکھتے ہو کہ انتخاب خلیفہ کے لئے انتخاب عام ومشورہ اہل حل وعقد کے ساتھ خلیفہ سابق کی تعیین کو بھی ایک شکل میچے قرار دیا ہے۔ دراصل اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب کی مثال پیش نظر ہے ۔ لیکن غور سیجے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب کی مثال پیش نظر ہے ۔ لیکن غور سیجے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کے کے کو حضرت ابو بمرضی اللہ تعالی عنہ نے کے کیکن اس پر تمام ارباب حل وعقد اور

پھرعامہ سلمین نے پیندیدگی کا اظہار کیا ،اس لیے وہ بھی تعیین شخصی نہیں ، بلکہ بمزلہ انتخاب عام کے تھا۔

اس بناپر نتیجہ یمی نکلتا ہے کہ اسلام نے سوائے استخاب عام کے اور کوئی صورت تعیین فران ہیں کہ اور اس کے اور کی صورت تعیین فران ہیں دی ہے اور اس لئے کتب عقائد کی تقسیم و تعدد طرق نصب امام بالکل غیر ضروری ہے۔

حضرات امامیہ گوامات و خلافت کے لئے اجماع امت نہیں تسلیم کرتے ، تاہم ان
کا ایک فرقہ (جارودیہ زیدیہ) حق امامت کوآل حسن وحسین صلوق الدعلیما میں محدود قرار
دینے کے باوجود بھی آل طاہرین میں ہے ایک کا انتخاب حوالہ شور کی کرتا ہے۔
ان تشریحات کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت کا جزواعظم یعنی
مسئلہ انتخاب مفقود ہے؟

# دوسری بحث

## مساوات حقوق ومال

یمان تک اس بحث کا نکڑا تھا، اب ہم دوسر کے نکڑے پرنظرڈ التے ہیں۔
اسلام میں خلفاء کوعزت واحترام دینی کے علاوہ حقوق انتظامی و مالی میں کوئی تفوق وتر بین کے علاوہ حقوق انتظامی و مالی میں کوئی تفوق وتر بین کے علاوہ حقوق انتظامی و مالی میں کوئی تفوق وتر بینی نہیں ۔ تاریخ اسلام کا بیا کیے مشہور وسلم واقعہ ہے اور اس کے ثبوت کے لیے تو انتظام کا فی ہے۔ تا ہم سلسلہ بیان کے لئے چنداشارات کئے جائیں سے:

إِنَّكُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ !!

منشقه من من منام من منام رکیا جاچکا ہے کہ آنخضرت منی الله علیه وسلم کا عام مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل کیسا تھا؟ اور کس مساویا نہ حیثیت سے وہ نتمام مسلمانوں سے ملتے تھے؟
میرت نبوی صلی الله علیه وسلم کے بیثار واقعات میں سے ایک واقعہ بھی ایسانہیں ، جو اس مساوات سے مشتی ہو۔ وہ بمیشہ لوگوں میں اس قدر مل جل کر بیٹھتے تھے جیسے اس مجلس کا ایک مساوات سے مشتی ہو۔ وہ بمیشہ لوگوں میں اس قدر مل جل کر بیٹھتے تھے جیسے اس مجلس کا ایک عام ممبر اور بمیشہ فرماتے:

"خدایا میں غریب ہول۔ مجھ کوغریبوں میں زندہ رکھ اورغریبوں ہی کے زمرہ میں اٹھا" کھانے کے دفت آپ اس طرح بیضتے، جس طرح ایک معمولی غلام اور پھر فرط اکسار سے قرمائے:
سے قرماتے:

" میں خدا کا غلام ہوں۔ اس طرح کھا تا ہوں جس طرح ایک غلام کھا تا ہے' اللہ اکبر!

ادھر اللہ سے واصل ،ادھر مخلوق میں شامل! مقام اس برزخ کبری میں تھا حرف مشدد کا!

خلیفہ اسلام کے اختیارات

حضرت ابو بکررض اللہ عنہ نے اول خلافت میں جوسب سے پہلے تقریر کی اس کے بعض فقر سے بیب بیں :

ایهاالناس! قدولیت امر کم و لست بخیرکم . ایهاالناس انا متبع و لست بمبتدع، فان احسنت فاعینونی وان زغت فقو مونی <sup>۱۱</sup>

لوگو! میں تہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں کو میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔لوگو! میں پیردی کرنے والا ہوں ،کوئی نئی بات کرنے والانہیں ہوں۔اگر میں تھیک کام کروں تو مجھے مدود داورا گرمیں سے ہوجاؤں تو مجھے سیدھا کردو!

فتح شام کے بعدا کے مجلس شور کی میں ایک مسئلہ کی نسبت جب اختلاف آرا ہوا تو حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس کے چندالفاظ بیہ ہیں: فانسی واحد .... کا حد کے ولست ارید ان تتبعوا هذا

کیونکہ میں بھی تم میں سے ایک کے برابر ہوں۔۔۔۔میرا منشا بیٹبیں کہ میں جو جا ہتا ہوں اس کوتم بھی مان لو۔

"ک حدیم" کے لفظ پرخور کرو! آج کل اکثر موقعوں پر پریسیڈنٹ کی رائے دو دوٹوں کے برابر ہوتی ہے، یا اس کوئ ویٹو حاصل ہوتا ہے، لیکن حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے صاف کہد دیا کہ کومیں خلیفہ وقت ہوں، تا ہم میری رائے تمام اعضاء شور کی کی طرح مرف ایک دوٹ کا تھم رکھتی ہے۔ اس سے ذا کہ نیس ۔

اسلام من آزادی کا تصور \_\_\_\_\_

اس سے پہلے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ:

انا متبع ولست بمبتدع

لینی اسلامی فرمانروااس سے زیادہ کوئی درجہ نہیں رکھتا کہ وہ احکام کتاب وسنت کو ظاہر کرے اوران کے عمل درآ مد کے لیے بمزلہ ایک محتسب کے ہو۔خود اس کوکوئی رائے دینے کاحق نہیں۔

کیا آج یورپ کی بہتر سے بہتر جمہوریت میں کوئی اس کی نظیر مل سکتی ہے؟ فتد بروا و تفکروایا اولی الالباب ا

خلیفه وفت کے مصارف

شخص حکمرانی کاسب سے زیادہ ظالمانداور مکروہ منظریہ ہے کہ قوم اور ملک کی دولت صرف ایک فردوا حد کے آرام وقیش کا ذریعہ ہوتی ہے اور جبکہ اللہ کے ہزاروں بندوں کو زندہ سے کے لئے برتر سے برتر غذا بھی میسر نہیں آتی ، تو وہ سونے کے بخت پلعل وجواہر کے دانوں سے کھیاتے !

پی جمہوریت صحیحہ کا ایک نہایت اہم رکن بیہونا چاہئے کہ حصول عزوجاہ اورخرچ مال و دولت کے لحاظ سے عام رعایا اور والٹی ملک کا درجہ ایک کردیا جائے اور کوئی ممتاز اور فوق العادة حق اسے حصول مال وتسلط خزینہ کا نہ دیا جائے۔

اگریس کے ہے تو دنیا کورونا چاہئے کہ اب تک اس کی بدیختی ختم نہیں ہوئی۔ وہ حریت و مساوات کے نعرے جو نئے تدن کی فضا کو ہمیشہ طوفانی رکھتے ہیں ،افسوں کہ ابھی اصلیت وحقیقت کے حصول کے تاج ہیں۔انسانی آزادی کا وہ فرشتہ، جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ دانتا ہے بہر انتقال بفرانس کے پرول سے زمین پراترا، کو بہت حسین ہے ، محر پورا کامیاب نہیں۔ "انتقال بفرانس کے پرول سے زمین پراترا، کو بہت حسین ہے ، محر پورا کامیاب نہیں۔ آج بھی وہ درس مساوات کامخاج

ہے۔ آج بھی اے مضطرب ہونا چاہئے تا کہ نوع انسانی کے احترام کے معنے کوطل کرے اور خدا کے جیے کوطل کرے اور خدا کے یک کوشت خدا کے یک میں اور ہم درجہ بندوں کو تفریق واقعیاز دنیوی کی لعنت سے چھوڑانے کی معرفت حاصل کرے۔

یہ سب کچھا ہے اسلام ہی سکھا سکتا ہے۔ وہ کل کی تاریکی کی طرح آئ کی روشی میں بھی اس کامختاج ہے۔ کیونکہ 'انسانی مسئلہ' کے حل کی روشنی صرف اس کے یاس ہے۔
میں بھی اس کامختاج ہے۔ کیونکہ 'انسانی مسئلہ' کے حل کی روشنی صرف اس کے یاس ہے۔
میر ریپ کہتا ہے کہ مساوات اور حربیت کا وہ معلم ہے۔ ہم اس کو بچ مان لیتے ہیں۔
لیکن پھریہ کیا ہے، جواب تک بادشا ہوں کے سروں پرنظر آتا ہے؟ یہ کس کی دولت ہے، جو
تاج شاہی کے ہیروں میں فرن کی جاتی ہے؟

وہ سربفلک عمارتیں، وہ عظیم الثان کل وابوان، وہ انسانی ترقی کے بہتر ہے بہتر وسائل تعیش اور ذرائع آرام وراحت جوآج بھی اس کے بادشاہوں اور پریسیڈنٹوں کے اس کے بادشاہوں اور پریسیڈنٹوں کے لئے لازی سمجھے جاتے ہیں، کہاں ہے آتے ہیں اور کن کا خون ہے، جن کے قطروں سے عظمت و کبریائی کی بیچا دررگی جاتی ہے؟

اگر بورپ نے مساوات انسانی کاراز پالیا ہے، تو پھراب تک بادشاہ ورعیت کے حقوق واحمیازات میں بیفرق کیوں ہے؟

یورپ کی مساوات بیہ کہ بادشاہ کے ہاتھ سے مطلق العنانی کی باگر جین لے،
مگر اسلام صرف استے ہی کوکافی نہیں سجھتا بلکہ وہ ان کے سروں پرسے تاج اوران کے بیچ
سے تخت بھی تھنچ کر المف دیتا جا ہتا ہے۔ کیونکہ وہ کسی انسان کوعش خلیفہ وقت ہونے کی بنا پہ
بیچ ت دینا جا تزنہیں رکھتا کہ لاکھوں انسانوں کے سر پرٹو پیاں ہوں ، مگر اس کا ایک سر بیرول
اور موتیوں سے لیمیا جائے!

مدینے کا وہ قدوس بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پرسوتا تھا اور اس کے جسم مبارک پر داغ پڑجاتے تھے،اس کے جانشین عین اس وفت جبکہ روم وعجم کے تخت اللنے کے لئے تھم دینے والے تھے، پھٹے کملول کوجسم پرر کھتے تھے اور پتوں کی جھونپر می کے بنچے سوتے تھے۔ آج بورب کے بادشاہوں کی ان پنخواہوں پرنظر ڈالو، جوملک کاخز اندے در بغ ان

يرلثار باي:

# شاه انگلستان کی شخواه

••••ااياؤنثه مابوار ملازمول كي تنخواه ••۸۵۲۱یاؤنڈ مابوار محمر كاخرج ۱۹۳۰۰۰ یاوُنڈ ماجواد محلات شاہی کی آ رائش کے لیے " ۲۰۰۰۰ ياؤنثر مابهواد انعامات وخيرات كے ليے ۲۰۰۰ ایاؤنڈ .. مابهوار متفرق اخراجات ۸۰۰ ياؤنژ بابواز ميزان كل ٠٠٠٠ ياؤنثر مايوار بحسأب رويبير

اس میں شاہزادہ ویلز کے الا کھاور دیگر شاہزادوں کی رقوم شامل نہیں ہیں۔ ۵ کے لا كه ٥٠ بزاررو پيمرف بادشاه كى ذات خاص كے لئے ہے!!

شهبنشاه جرمني

مجمومي رقم ماهوار بحساب روبيي

بطور تمونے کے ہم نے دو بروے بادشاہوں کی تنخوا ہیں درج کردیں۔

اب ذراد بھوکہ اسلام نے مسلمانوں کے بادشاہ کے لئے کیا تنخواہ رکھی ہے؟ اورخود ان کا مطالبہ اپنی تنخواہ کی نسبت کیا تھا؟

خلیفه اسلام کے مصارف

حضرت عمرض الله عليه في ايك موقع پرخود بى اين مصارف بتلاد ك:
اخبر كم بما يستحل لى منه حلتان: حلقفى الشتاء و حلة فى
القيظ ، و ما احج عليه و اعتمر من الظهر. و قوتى و قوت اهلى
كقوت رجل من قريش ليس با غناهم و لا با فقر هم. ثم انا
بعد رجل من المسلمين يصبنى ما اصابهم الله

میں خود بتا تا ہوں کہ لیت المال ہے جھے کتا لیما جائز ہے؟ دوجوڑ ہے کپڑے۔ایک جائزے کے لیے اور آئیک گرمی کا۔ایک سواری جس پر جج اور عمرہ ادا کروں اور قریش کے ایک متوسط الحال آ دمی کے اخراجات طعام کے برابراپنے اور اپنے اہل وعیال کے لیے اخراجات طعام ۔اس کے بعد میں ایک اونی مسلمان ہوں، جوان کا حال ہے، وہی میراحال ہے۔

حضرت معافر منی اللہ عنہ کی تضریح اور خلافت اسلامی کی اصلی تضویر معافر بن بنیں معافر بنی اللہ عنہ اللہ بڑے پایہ کے صحابی ہیں۔ روم کے دربار ہیں سفیر بن کر گئے نفے۔ رومی سروار نے قیصر کے جاہ وجلال اور اعزاز واختیارات سے ان کو مرعوب کرنا چاہا یہاں مسلمانوں پر دوسراہی رنگ چھایا ہوا تھا۔ جن کے دلوں ہیں جلال خداوندی کا حقیمین ہو۔ ان کی نظروں ہیں اس طلسم زخارف و نیوی کی کیا وقعت ہوگئی ہے؟ حضرت معافر منی اللہ عنہ نے امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تضویر حضرت معافر منی اللہ عنہ نے امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تضویر کھینچی ، وہ حسب ذیل ہیں:

وامیرنا رجل منا، ان عمل فینا بکتاب دیننا و سنته نبینا قررناه علینا و ان عمل بغیر ذلک عزلناه عنا و ان هو سرق قطعنا یده ، و ان زنا جلدناه ، و ان شتم رجلامناشتمه بما شتمه ، و ان جرحه اقاده من نفسه ، و لا یحتجب منا و لا یتکبر علینا ، و لا یستاثر علینا فی فیئنا الذی افاء ه الله علینا و هو کر جل منا ها ماراظیفه بم بم کاایک فرد ب، اگر بمارے ند بب کی تراب اور بمارے پغیر کم طریقہ کی پیردی کر ہے تو ہم اس کو اپنا ظیف باتی کو بین ورنداس کو معزول کردیں ، اگرده و مرقد کر ہے تو اس کے ہاتھ کا فرائی مارکز تاکر ہے تو اس کو ساکر دیں ، اگرده بم میں ہے کی کو گل دے تو وہ بھی برابر کی گالی دے ۔ اگرده کی کوزئی کر ہے تو اس کا بدلد دینا پڑے ۔ وہ ہم سے خودرو تکبر بدلد دینا پڑے ۔ وہ ہم سے خودرو تکبر بیل میں کرتا ۔ وہ ہم میں ایک معمولی میں کرتا ۔ وہ ہم میں ایک معمولی آدئی کا رہر کھی بین دیتا، وہ ہم میں ایک معمولی آدئی کا رہر دی تا، وہ ہم میں ایک معمولی آدئی کا رہر دکھتا ہے اور بس۔

ان الفاظ کوغور سے پڑھو۔ کیا اس سے واضح تر، اس سے روش تر، اس سے حیح تر،
اس سے موثر تر الفاظ میں جمہوریت کی حقیقت ظاہر کی جاسکتی ہے؟ کیا حکومت عام کی اس سے بہتر نوعیت ہوسکتی ہے؟ کیا مساوات نوعی اور عدم تفوق وتر جیح افراد کی اس سے بہتر مثال تاریخ عالم پیش کرسکتی ہے؟ اللہ بنی امیہ سے انصاف کر ہے، جنہوں نے اسلام کی اس مقدس تصویر مساوات کو اپنی کثافت اغراض ونفس سے ملوث کر دیا اور اس کی بردھتی ہوئی تو تیس عیں دور عروج میں یا مال مفاسد واستبدا دہوکررہ گئیں:

ضلُّوا فاضلُّو، فويل لهم ولاتبا عهم!

الله الله الله الله الله الله وه قومین بین ، جن کے پاس کھے نہ تھا پر آج انہوں نے حاصل کیا اور ایک ہم بین کہ خزانے کے خزانے کیکر آئے تھے، مگر آج سوائے ذکر عیش کے خود عیش کا کہیں وجو ذہیں!!

آئنده و گذشته تمناؤ حسرت ست یک کا مخکے بود که بصدجاں توشته ایم

## شرك في الصفات

کلمات تعظیم و تبحیل کے جیب و غریب القاب ہیں، جوملوک و سلاطین عالم کے ناموں سے پہلے نظر آتے ہیں اور جن کے بغیر ذات شاہانہ کی طرف اشارہ کرنا بھی سوءادب کی اخیر صد ہے، گرمر قع خلافت اسلامیہ ہیں ان کی مثال ڈھونڈھنا بریکار ہوگا۔ ایک ادنی مسلمان آتا ہے اور '' یا ابو بکررضی اللہ عنہ'' اور '' یا عمرضی اللہ عنہ'' کہہ کر پیکارتا ہے اور وہ خوشی مسلمان آتا ہے اور '' یا ابو بکررضی اللہ عنہ'' اور '' یا عمرضی اللہ عنہ' کہہ کر پیکارتا ہے اور وہ خوشی سے جواب و سے ہیں۔ زیادہ جو الفاظ تعظیمی استعمال ہو سکتے ہیں، وہ ''خلیفت رسول اللہ'' اور '' امیر المومنین'' ہیں اور جو مدح نہیں بلکہ واقعہ ہے امرا و حکام ملک بھی انہی الفاظ سے ضلفا کو خطاب کرتے تھے۔

خود آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بھی یہی حالت تھی۔ آپ صلی الله علیه وسلم اپنی نسبت لفظ آقا (سید) تک سنما پسندنہیں فرماتے ہے۔ ایک معمولی بدوی آتا تھا اور 'یا محم صلی الله علیه وسلم'' کہد کر خطاب کرتا تھا۔ ایک بارایک بدوی حاضر ہوا اور دڑتا ہوا خدمت نبوی بیس آگے بڑھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

''تم مجھے ہے ڈرتے ہو؟ میں اس مال کا بیٹا ہوں جوقدید (ایک معمولی عربی کھانا) کھاتی تھی (بینی ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں'') سبحان اللہ!

> چەعظمت دادۇ بارب بىخلق آل عظیم الشال كە "انى عبدە" بىمويد بىجائے قول مسجانى"

ایک صحافی نے اپنے بیٹے کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجنا چاہا۔ اس نے باپ سے بوچھا کہا گرحضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فر ماہوں تو میں کیونکر آواز دوزگا؟ باپ نے کہا:

"جان پدر! كا ثانه نبوت در بارقيم وكمرئ نبيل ب- حضور صلى الله عليه ولم كى ذات تجمر وتكبرت بلند ب- آپ صلى الله عليه ولم اپنج جال نارول سے ترفع نبيل كرتے"!

السله م صل على افسضل الرسل و اكملهم محمد، و على افضل المسلمين و اكملهم اله الابوار، و اصحابه الاخيار.
ماضى وحال

بیحالت تو تاریخ اسلام کی افضل ترین ہتی ہے لیکر اسکے خلفا و جانشین تک کی تھی،
لیکن اس کے مقابلے میں آج بادشاہ توں اور ریاستوں کو چھوڑ کر صرف اپنی قوم کے ان
لوگوں کو دیکھو، جن کے پاس جا کداد کا کوئی حصہ یا چاندی سونے کے پچھ سکے جمع ہو گئے
ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ دولت کو تمام فضیلتوں کا منبع قرار دیتے اور اس لئے لیڈری اور
پیشوائی کے بھی مدعی ہیں۔ ان میں بہت سے فراعتہ اور نمار دہ تم کوایسے ملیں سے جن کا نام
اگر ان خطابوں سے الگ کر کے زبان سے نکالا جائے، جو ان کے شیطانی خب غرور نے
گھڑ لئے ہیں، یا حکومت کی خوشامد وغلامی کا اصطباع کیکر حاصل کئے ہیں، تو ان کے چہرے
مارے غظ وغضب کے درندوں کی طرح خونخوار ہوجاتے ہیں اور چار پایوں کی طرح ہیجان
غصہ وغلظت کوروک نہیں سکتے۔

رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین اپنے بیئی محض ایک متبع کتاب وسنت سجھتے تھے۔ وہ پکار پکار کہتے تھے کہ میں ای وقت تک معمولی باشندہ مدینہ کے برابر قرار دیتے تھے۔ وہ پکار پکار کہتے تھے کہ میں ای وقت تک تمھارا امیر ہوں، جب تک حق وشریعت کے مطابق چلوں اور اگر میں سمجروی اختیار کروں تو تم مجھ کوسیدھا کر دو۔ پھر آ جکل کے ان بدترین نسل فراعنہ سے کوئی

نہیں ہو چھتا کہ یہ کیا تمرداور کیا نمرودیت ہے؟ اگران کوخودا ہے لئے اسلام عزیز نہیں تو کیا اپنی قوم کے اسلام کو بھی کفرے بدل دینا جا ہے ہیں؟

کیا وہ بھول گئے کہ ان کے مخاطب وہ لوگ ہیں ، جنھوں نے خلفائے رسول کوان کے ناموں سے پکارا، ان کو بات بات پرٹو کا ، ان پر سخت سے خت اعتراض کئے ، ان کو خطبہ ویتے ہوئے روک دیا اور اس رسول کی امت ہیں ، جس نے ایک موقعہ پراپنے جال نثاروں کوابی تعظیم کے لئے بھی کھڑے ہوئے سے روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ:

لاتقوموا كالأعاجم.

بعن مجم سے تاج پرستوں کی طرح میری تعظیم نہ کرو۔

کراسلام کی تو حیداس سے مبراہ؟ پھرکیا ہے، جس نے ان کے نفس کو مغرور کردیا ہے اور وہ کونیا ورشہ عظمت وجلال ہے، جو تکبر وغرور کی طرح ، ان کو اپنے مورث اعلی فرعون وغر ودسے ملا ہے؟ اگر وولت کا گھمنڈ ہے تو جھے اس میں شک ہے کہ ان کے پاس جہل کی طرح دولت بھی کثیر ہے۔ اگر اپنے ان پرستار ولہا اور مصاحبول کا آئیس غرور ہے، جوغلا می اور دولت پرتی کی غلاظت کے کیڑے ہیں، تو میں یہ باور کرنے کے لئے کوئی وجرنہیں پا تا کہ وہ دنیا کی مغرور ومستبد بادشا ہتوں سے بھی بڑھ کر اپنے غلاموں اور پرستاروں کا حلقہ اپنے اردگر در کھتے ہیں۔ بہر حال خواہ کچھ ہو، گرمیری آ واز کا ہر سامح آج آئیس ان کی قوت اور ناکا می کا بیام پہنچا وے۔ اب ان کی تباہی و بربادی کا آخری وقت آگیا۔ وہ و نیا جس نے کم احمر میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کوغر ق ہوتے دیکھا تھا اور جو اس طرح کے ان گئت نمی موجوں نہ مورف نام ہی میں بلکہ حقیقت میں احمر ہوں گی ، ان مغرور اور متمرد میں جس کی موجیں نہ صرف نام ہی میں بلکہ حقیقت میں احمر ہوں گی ، ان مغرور اور متمرد میں جس کی موجیں نہ صرف نام ہی میں بلکہ حقیقت میں احمر ہوں گی ، ان مغرور اور متمرد میں جس کی موجیں نہ صرف نام ہی میں بلکہ حقیقت میں احمر ہوں گی ، ان مغرور اور متمرد میں جس کی موجیں نہ صرف نام ہی میں بلکہ حقیقت میں احمر ہوں گی ، ان مغرور اور متمرد کیا گیا دولت کے کا بھی تماشدد کھے لئے ۔

اذاحاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر

وَاسۡتَكۡبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِى الْارُضِ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ وَظُنُواۤ اَنَّهُمُ اِلَيۡنَا لَا يُحِبُونَ الۡيَمِّحِ فَانْظُرُ كَيْفَ لَا يُرْجَعُونَ . فَاخَذُنهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنهُمْ فِى الْيَمِّحِ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الظَّلِمِينَ • وَجَعَلْنهُمُ آئِمَةً يَّدُعُونَ اِلَى النَّارِحِ وَيَوُمَ الْقِينَةِ لَايُنْصَرُونَ (١٠٣٨:٢٨) الْقِينَةِ لَايُنْصَرُونَ (١٠٣٨:٢٨)

اور فرعون اوراس کے لئکر نے زیمن پرظلم واستبداد کے ساتھ بہت گھمنڈ کیا اور دہ نادان سمجھے کہ مرنے کے بعد کویا آئیں ہماری طرف لوٹا ہی نہیں ہے پس ہم نے فرعون اوراس کے لئکر کو بالآ خراپ دست قدرت سے پکڑ لیا اور سمندر کی موجوں یں بھینکد یا، پھرد کھو کہ حق سے مخرف ہونے والوں کا کیسائڈ اانجام ہوتا ہے! ہم نے فرعونیوں کو انسانوں کی پیشوائی اور لیڈری تو دی تھی ، مگر وہ ایسے لیڈر تھے، جو ہدایت اور رہنمائی کی جگہ تو م کو دوز خ کی طرف بلاتے تھے۔ قیامت کے دن ان کی چیشوائی کی حقیقت معلوم ہوجائے گی ، جبکہ کوئی ان کا مددگار اور حامی نہ ہوگا!



# توطیهٔ مباحث آبیت اورمباحث گذشته برایک اجمالی نظر

ہم نے آغاز تحریم میں اس ساس انقلاب پراہمالی نظر ڈالی تھی۔ جوظہور اسلام سے عالم انسانیت میں طاری ہوا۔ ہم نے اُسر وغلامی اور استبداد و تھم ذاتی کی وہ بیڑیاں دیکھی تھے۔ پھر چھٹی صدی عیسوی کے تھے۔ پھر چھٹی صدی عیسوی کے آغاز میں ہم نے اس حربہ حریت اللہ یکو بلند ہوتے و یکھا، جوجبل (پونبیس) کی غاروں میں ڈھالا گیا تھا۔ گراس کی چوٹیوں پر سے چھکا تھا۔ بالآخروہ چپکا اور بلند ہوا اور پھر اس ذور وقوت سے ان بیڑیوں پر گرا کہ "المحد کے للے العظیم المحبیر "کے ایک ہی ضربہ بے امان و آئی پاش میں ،ان کے تمام آئیس علقے کمڑے کا کھیلے اور خدا کے بندوں کے یاؤں اس کی طرف دوڑ نے کے لئے آزاد ہو گئے!!

وَ قَاتِلُوا هُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِتَنَةً وَ يَكُونَ الدِّين لِلْهِ. (١٩٢.٢) اورطالمول سے مقاتلہ كرو، يهال تك كرالله كى سرز من ظلم ومعصيت اور ماسواك الله بهت كا تمام تسلط صرف الله بى كا فتند سے پاك ہوجائے اور شريعت وظم كا تمام تسلط صرف الله بى كے ہوجائے، كيونكه الله كا مواد نيا من كم وتسلط كى كومز اوار شيل ۔

الله لكم على شفاح فرة مِن النّارِ فَانْفَذَ كُم مِنْهَا طَ كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّٰهُ لَكُمُ اينِهِ لَعَلَّكُم تَهُ تَدُونَ ١٠٣.٣)

اس کے بعدہم نے موجودہ عہد جمہوریہ و تمنی پرنظرڈ الی اوراس کے نظام واساس کی جبتج وسراغ میں نظر دواد عاموجودہ کی جبتج وسراغ میں نکلے۔ہم کو چنداصول بتلائے میں جن کی تاسیس کا فخر واد عاموجودہ

"عمر منور" کا بنیادش ف اوراساس امتیاز ہے۔ لیکن ہم نے مرکر دیکھا تو تیرہ سوبرس پیشتر
کے گذرے ہوئے" دورظلمت" بیل ایک ہاتھ نظر آیا، جو اس مصباح فروز عدہ حریت
وجمہوریت کی ضیا ونورانیت سے تمام ظلمت کدہ عالم کی تاریکی کا تنها مقابلہ کررہا تھا!
بالآخروہ فتح یاب ہوا،ظلمت انسانی پرنورالہی نے نصرت پائی اوروہی آفاب ارشاد
وہدایت ہے، جس سے کب انوار وتجلیات کرکے آج دنیا کے تمام گوشوں نے اپنے اپنے وہدایت ہے، جس سے کب انوار وتجلیات کرکے آج دنیا کے تمام گوشوں نے اپنے اپنے

یک چراغیست درین خاند ، کداز پر توآل

بر کجامی حکری ، انجمنے ساخت اند
یا یکی الله بالنبی اِنّا اَرْسَلُنک شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَدِیُوا ، وَدَاعِیاً
الله باذبه و سِرَاجاً مَنِیْرًا اِ (۳۳: ۳۳)
الی الله باذبه و سِرَاجاً مَنِیْرًا اِ (۳۳: ۳۳)
الی بغیرا بم نے تم کودنیا کے لیے کوائی دینے والا ، سلطنت النجا کے تیام کا بثارت دہندہ ظلم دعصیال کے نتائج سے ڈرانے والا ، اِنسانوں کی غلامی سے بغاوت اورالله کی وفاداری کی دوت دینے والا اور مختری کے برطرح کی تاریکیوں کومٹانے کے لیے ایک دوئن ومنور چراغینا کردنیا علی مینوٹ فرمایا۔

وہ چراغ جوانسانی ہاتھوں سے بلند کئے محکے ہیں، بچھ سکتے ہیں، کیونکہ خودانسان کے چراغ حیات ہیں، کیونکہ خودانسان کے چراغ حیات کوقرار نہیں۔ پرجو 'مراج منیز' اللہ کے مقتدر غیر فانی ہاتھوں سے روش ہوا ہے،اس کی نورانیت کے لئے بھی اطفاء وزوال نہیں ہوسکتا:

اَلَكُ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ طَمَعَلُ اللَّهُ وَدِهِ كَسِفْ كُواةٍ فِيْهَا مِصْبَاحُ! (٣٣: ٣٥)

الله بى كى لازوال روشى سے آسان و زمين كى روشى ہے۔ اس كے نور (ہدايت نبوت) كى مثال الى سمجھو جيسے ايك (بلندور فيع) طاق ہے اور اس پر ايك منورو فروزندہ چراغ روشن ہے!

اللهم صل و سلم عليه ، و على اله الواصلين اليه!

مشہور (انقلاب فرانس) کے مصائب وشدائد کے بعد (جو یورپ میں حریت وجہوریت کا اسلی دورشروع وجہوریت کا اسلی دورشروع موتا ہے، ہم نے بتلایاتھا کہ اس دور کے اساس اولین پانچ دفعات بیں جیسا کہ شہور فرانسیسی مورخ موتا ہے، ہم نے بتلایاتھا کہ اس دور کے اساس اولین پانچ دفعات بیں جیسا کہ شہور فرانسیسی مورخ مالی ورکے اساس اولین پانچ دفعات بیں جیسا کہ شہور فرانسیسی مورخ مالی ورکے اپنی تاریخ انقلاب تمدن میں تصریح کی ہے۔ استیصال تھم مطلق و ذاتی ۔ یعنی حق تھم وارادہ اشخاص کی جگہ افراد کے ہاتھ میں ا۔ استیصال تھم مطلق و ذاتی ۔ یعنی حق تھم وارادہ اشخاص کی جگہ افراد کے ہاتھ میں جائے شخص ، ذات اور خاندان کو تسلط و تھم میں کوئی دخل نہ ہو۔ اس کے ذیل میں پر یسیڈنٹ جائے شخص ، ذات اور خاندان کو تسلط و تھم میں کوئی دخل نہ ہو۔ اس کے ذیل میں پر یسیڈنٹ

کا انتخاب بھی آ گیا۔ جس کو اسلام کی اصطلاح میں خلیفہ کہتے ہیں۔اس کے انتخاب میں کسی و حق خاندانی کو دخل نہیں۔ ملک انتخاب کرے اور اس کو حق عزل ونصب ہو۔

> ا ۲۔مساوات عامہ، جس کی بہت می شمیں ہیں۔

مسادات جنسی ،مسادات خاندانی ،مسادات مالی ، مسادات قانونی ،مسادات ملکی دشهری وغیره وغیره ،ای بناپر پریسیزن کوبھی عام باشندگان ملک پرکوئی تفوق ور جج نه مورسیزن کوبھی عام باشندگان ملک پرکوئی تفوق ور جج نه مورسیزن کواس ساخزانه کمکی (باصطلاح اسلام بیت المال) ملک کی ملیت مورپر بسیزن کواس پرکوئی ذاتی حق تصرف نه مور

۷۰ اصول حکومت مشوره مهوراورتوت تکم واراده افراد کی اکثریت کو بورنه که دات وضل \_

۵۔ حریت رائے وخیال اور مطبوعات (پرلیس) کی آزادی اس کے تحت میں ہے۔ یہی اصول اساسی ہیں جن کو پروفیسر واٹسن رینی نے انگلتان کے نظام حکومت کی مشہور وزیر درس کیمبر جن تاریخ میں بیان کیا ہے۔

لیکن جمہوری نظام حکومت کے بیاصلی عناصر نہیں ہیں۔ اگران کی تحلیل وتفرید کی جائے ، تو بہت ہے مرکبات الگ ہوجائیں گے ، اور آخر میں صرف ایک ہی عضر بسیط باقی رہے گاجود فعہ (۱) میں بیان کیا گیا ہے لینی :

'' توت تھم وارادہ اشخاص و ذوات کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بلکہ جماعت وافراد کے قبض وتسلط میں''

مخترلفظوں میں اس کی تعبیر اس ایک جملہ میں ہوسکتی ہے کہ ' نفی تھم ذاتی و مطلق' باتی چاردفعات میں جوامور بیان کئے گئے ہیں، وہ سب کے سب اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ مساوات حقوق مالی و قانونی ، اساس مشورہ وا نتخاب ، عدم اختیار تصرف خزان کمکی ، جیں ۔ مساوات حقوق مالی و قانونی ، اساس مشورہ وا نتخاب ، عدم اختیار تصرف خزان کمکی ، حریت آ راء و مطبوعات وغیرہ وغیرہ ، سب ' دنفی تھم ذاتی و مطلق' ہی کی تفییر ہیں ۔ در الھابقیة صالحة )

موجودہ جمہوریت وحریت کا پہلاسال 2 کے مجھاجا تا ہے جبکہ ۱۲ جولائی سے (انقلاب فرانس) کی تحریک کا آغاز ہوااور رجال انقلاب نے مشہور قلعہ (باسٹیل) پر قبضہ کرلیا۔

یرز ماندا کر چہانسانی جذبات کی شورش وطوائف الملو کی کا ایک بیجانی دور تھا اور ایک عبد کے ختام کے بعد دوسرے کے آغاز سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے تاہم ایک جعیت وطنیہ موجود تھی جواس وقت تمام اعمال وامور انقلاب کی حکومت اپنے ہاتھوں میں رکھتی تھی اور سے برابر قائم رہی ، تا آ نکہ 19 کا عیساس نے فرانس کے بہلے دستور کا اعلان عام کیا۔

سیج محیت انقلاب سے پہلے کا جون ۱۵۸۹ء کو قائم ہوئی تھی اور تمام دور انقلاب اس کے ذیر حکومت رہا۔

(واقعہ باسٹیل) کے بعد ۱۳ ، اگست کی شب کو جمعیت نے اپنامشہور' منشورانقلاب' شائع کیا تھا جس نے تاریخ میں اولین' فرمان حریت' کے لقب سے جگہ پائی ہے۔ اس میں انقلاب کی تحمیل کا اعلان تھا اور دنیا کو بشارت دی گئی تھی کہ وہ شاہد حریت ، جواپی رونمائی میں انسانی خون اور لاش کی پہلی قربانی قبول کر چکی ہے، اب وقت آگیا ہے کہ برقعہ الٹ دے اور دنیا کے سامنے اپنانظارہ امن عام کردے۔

ال منشور میں سب سے پہلے نظام حکومت قدیمہ کی بعض خصوصیات بتلائی تھیں ، پھر مقصد انقلاب کی تصریح کی تھی ، آخر میں اعلان عام تھا کہ بچھلے عہد کے تمام اعمال وآٹار آئندہ کے لیے کالعدم قرار دیتے جاتے ہیں۔

اس منشور میں لکھاتھا کہ قدیم نظام حکومت کا سب سے بڑاعذاب انسانیت پریتھا کہ بادشاہ کا تسلط جزوکل پر حاوی تھا اور اس کو' رئیس مطلق'' کی حیثیت بغیر کسی مراقبہ و مسئولیت کے حاصل تھی۔

بھراس کے بعد آئندہ حالت کی الفاظ ذیل میں تصریح کی تھی:

جمعیت وطنیہ نے جو کچھ کیا ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس نے حکومت مطلقہ سے
'بادشاہ کومحروم کردیا، وہ ملک وامت کواس کامسخق قراردیتی ہے۔

آج کے دن سے حکومت مطلقہ منہدم ہوگئی اور اہل وطن میں باہم ایتاز وفضیلت کا دورختم ہوگیا۔اب ملک بادشاہ سے اور وطنبی عدم مساوات سے آزاد ہے!

جعیت وطنیگر شنه زمانے کے ان تمام آثار واعمال کو کالعدم قرار دیتی ہے جن کی م وجہ سے حربیت ومساوات اور حقوق عامہ کوایک اونی سے ضرر کا بھی احتمال ہے۔

اب ندار باب عز ودولت کے لیے کوئی امتیاز باقی رہا، ندزمینداروں کے لیے حق فضیلت واستیلا، وراثت سے کوئی حق پیدائہیں ہوتا اور نہ طبقات و مدارج کا اختلاف کوئی شخصیلت واستیلا، وراثت سے کوئی حق پیدائہیں ہوتا اور نہ طبقات و مدارج کا اختلاف کوئی شخصی سے ہے۔ تمام القاب وخطا بات جوکل تک لوگوں کو حاصل ہے، آج کے دن سے یقین کرلیا جائے کہ بالکل برکاروکا لعدم ہو گئے ہیں۔

محض درا ثت کی بنا پر سی کوحکومت ہے دظیفہ بیس مل سکتا کسی جماعت کو یا کسی فردوا حد کو ایک ادنی سابھی امتیاز ان قوانین عامہ ہے بری ہونے کانہیں جو ہرفرانسیسی پرنا فذہوں گے۔

مبادئ حريت

لیکن اب تک نظام حکومت کا کوئی قانون مرتب نہیں ہوا تھا۔ ایک مجلس تشریع (واضع قوانین) قائم کی گئی تھی ، تا کہ فرانس کا دستور مرتب کر ہے۔ اس مجلس نے وضع قوانین سے پہلے بطور مبادی دستور وحریت کے چند دفعات مرتب کیس اور انہی کوتمام نظامات و قوانین کا اساس واصل الاصول قرار دیا۔

بیمبادی حریت ایک اعلان کی صورت میں قلمبند کئے سے اور 9 کے ایم حجب کرجمعیت کی طرف سے شاکع ہوئے تھے۔

حقوق انسانی کا بورب میں اعلان

ان مباديات كاخلاصه بيقفا:

انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزادی ہی کے لیے زندہ رہتا ہے۔ تمام انسان بلحاظ حقوق مساوی ہیں۔

حقوق طبیعی بانج بین جریت بهملک ،امن ،مقاومت

(حریت) کے معنی بیرین کہ انسان کو قدرت حاصل ہو کہ ہراس کام کوکر سکے، جسے بغیر کسی دوسرے کو نقصان پہنچاہئے وہ کرسکتا ہے۔

(تملک) ہے مقصود اپنی ملکیت صحیح وقانونی کے قبض وتصرف کے کامل حق کا ملنا ہے۔ لینی ہرمخص اپنی املاک کا مالک ہواور کوئی اس ہے چھین ندسکے۔

(امن) ہے مقصود ہیہ ہے کہ ہر محفوظ اپنی جگہ پر محفوظ و بے خطر ہوا ور صرف قانون کی خلاف ورزی کی ایک صورت ایسی ہو، جواس کے امن میں خلل ڈال سکے۔

(مقادمت) ہے مقصود جور وظلم اور حملہ واقدام مجر مانہ کی مقاومت ہے۔ لینی ہر شخص اپنی حفاظت کے وسائل اختیار کرنے کی قدرت رکھتا ہو ،ظلم وجور کے خلاف احتجاج (پروٹسٹ) کرسکے۔

قانون ارادہ عامہ کامظہر ہے۔ پس ہروطنی کوحق ہو کہ وہ ذاتی طور پریا بتوسط وکلا مجلس اعلیٰ (سینٹ) میں شرکت کرسکے۔

ہروطنی بلحاظ وطنی ہونے کے بکساں تھم سے مؤثر ہو۔ اس بناپر ہرخض کے لیے ممکن ہو

کدوہ بڑے سے بڑے عہدے کواور اعلیٰ سے اعلیٰ وظیفہ کو حسب اقتدار واہلیت حاصل کر سکے۔

میں انسان کے لیے کسی حالت میں جائز نہ ہوکہ وہ کسی انسان کوقید کر سکے یا اور کوئی
ایسا ہی سلوک کر سکے۔ الدا نہی صورتوں میں ، جوقانون نے مقرد کر دی ہوں اور ای طریقہ پر

ہجواس نے قرار دے ویا ہو۔ کسی محض کے لیے جائز نہیں کہوہ کسی دوسرے کواپنی رائے کے
اظہار سے روکے ، اگر چہوہ وین ہواور عام اعتقادات دیدیہ کے خالف۔ البتداس صورت

میں اس کا اظہار روکا جاسکتا ہے جبکہ وہ قانون کے لیاظ سے امن عامہ کے لیے معز ہو۔

ہروطنی کو بوراحق حاصل ہے کہ اپنی رائے وفکر کے مطابق گفتگو کرے اور کھے

ہروطنی کو بوراحق حاصل ہے کہ اپنی رائے وفکر کے مطابق گفتگو کرے اور کھے

ای طرح بروطنی کوش توزیع واشاعت مامل ہے۔

پڑھے، یا چھاپ کرشائع کرے۔

" حق تملک" ایک مقدس حق ہے۔ کسی شخص کی طافت نہیں کہ کسی کی ملکیت اس سے چھین سکے۔ البتہ مصالح عامہ سب پر مقدم ہیں۔ کیکن اس کے لیے بھی جب تک قانونی صورت نہ ہو، کوئی شخص اپنی ملکیت سے دست بردار ہونے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

موجودہ تحریک انقلاب کے مبادی مقاصد میں سے ہے کہ ' حق تھم وتسلط' اشخاص کونہیں بلکہ امت اور ملک کو حاصل ہو۔ جمیع ابنائے وطن اپنے تمام حقوق میں مساوی ہو جا کیں ،حریت سے متمتع ہوں اور ہر طرح مامون ومصون رہیں ۔ پس امت فرانسوی کا شعار وطنی حریت ،مساوات اوراخوت قراریایا ہے۔

بدایک حقیقت ہے کہ یورپ کی موجودہ جہوریت کا مبدء سعادت مجلس تشریع فرانس کا یہی اعلان تھا۔ تاریخ نے اسے 'اعلان حقوق الانسان' کے لقب محترم سے محفوظ رکھا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے گی۔

جم نے اس حصہ بیان کواس لیے کسی قدر طول ویا، تا کدانقلاب فرانس کی انتہائی حد حریت وجمہوریت سامنے آجائے ۔ نیز اندازہ کیا جاسکے کہ یورپ کی موجودہ جمہوریت کے خلاصة امور دمیادی نظام واساس کیا کیا ہیں؟

بیانقلاب فرانس کے تلاش حریت ومساوات اورجبتی حقوق انسانی کی انتہائی سرحد تھی۔ یہی مبادی حریت ہیں جن کوانسانی آزادی کے سب سے آخری سوال کے جواب میں آج بورپ بتلاسکتا ہے۔

اس اعلان مبادی حریت میں بھی دراصل وہی ایک اصل اصول حریت اس کی ہر دفعات دفعات کا ندرموجود ہے، جس کی طرف گذشتہ ضمون میں ہم اشارہ کر بچکے ہیں۔ تمام دفعات کا اگرخلاصدا یک جملہ میں کرنا چا ہیں تو صرف یہی ہوگا کہ "السلطة للامة" لیعن حق تھم و تسلط مرف ہی کے لیے ہے۔

### Marfat.com

چنانچاس کے بعد یمی اصل اصول فرانس کی تمام دستوری اور جمہوری جماعات کے پیش نظرر ہا۔انقلاب سے پہلے فرانس میں پارلیمنٹری حکومت موجودتی الیکن شاہی حقوق وتسلط اور کلیسا کا عالمگیر استبداداس درجہ توی تھا کہ دراصل ایک شخصی تخت شاہنشاہی حکومت مقیدہ کے نام سے حکمرانی کردہاتھا۔

انقلاب کے بعدرجال انقلاب میں تفریق ہوگئی۔ایک گروہ ملوکی گردستوری ومقید حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ گروہ غالب بہی تھا اوراس کے سامنے انگلتان کے دستور کانمونہ تھا۔ دوسرا گروہ خالص جمہوری حکومت کا نظام بنانا چاہتا تھا۔ یہ جماعت اگر چائیل تھی گرعوام اور کا شتکاروں پر اس کا اثر حاوی تھا، ۱۰ اگست ۹۲ کا اوکاس جماعت نے پیرس کے دیہا توں سے شورش کرا کے مجلس کو مجبور کیا کہ وہ ایک ایے نئے دستور کا اعلان کرد ہے، جو بادشاہ کے وجود سے بالکل مستغنی ہو۔

اس فرض سے ایک نی مجلس کا انتخاب ہوا۔ نیخ مجلس نے ایک سب کمیٹی قائم کی جس کے اکثر اعضاء ، مشہور انتقابی مصنف جان روسو محلو محلوں کے اکثر اعضاء ، مشہور انتقابی مصنف جان روسو محلوں کے اکثر اعضاء ، مشہور انتقابی مصنف جان روسو محلوں کے اس اصل اصول کوتمام نظام وقو اندین کا محور قرار دیا کہ " المسلطة للشعب و حدہ " حکم و سلط صرف قوم ہی کے لیے ہے اور ایک نیانظام مرتب کیا جو ملکیت (شاہی شرکت) سے بالکل خالی تفال میں ارتخ انتقاب میں ' دستور ۱۹۳۱ کے اور انتقاب ورحقیقت انسانی لیکن دوسرے سال بید دستور بھی قائم نہ رہا۔ بید دور انتقاب ورحقیقت انسانی جذبات کی شورش ، اذبان کی طوائف الملوکی اور طبیعت انسانی کے مطالبات مفرط کا ایک مجانی دور تھا۔ فرانسی قوم جو مدت سے معطل تھی ، سوچ سمتی تھی گر بچھ کرنہیں سمتی تھی ۔ لوگوں مجانی دور تھا۔ فرانسی توم جو مدت سے معطل تھی ، سوچ سمتی تھی گر بچھ کرنہیں سمتی تھی ۔ لوگوں کی مثال بقول و بیٹر ہیو گیو (Victor Hugo) '' بالکل ان قید یوں کی ہوگئی جو مدت العرقید خانے میں رہ کر آزاد ہوئے ہوں اور جیل کی اصاطے نگل کر جب آسان کی مطل نضا کے نیچ پہنچیں تو جر ان ہوکر دہ جا کیں کہ اب انہیں کیا کرنا جا ہے ؟''

یہ حالت قدرتی ہے اور بمیشہ ایک دور کے اختتا م اور دوسرے کے آغاز کا درمیائی حصہ دنیا نے ایسی بی حالتوں بیں کا ٹاہے۔فرانس بھی ای بیل ببتلا تھا۔ دستور مرتب ہوتے تھے اور پھر نے دستور کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔حکوشیں تقیر کی جاتی تھیں اور پھر ڈھائی جاتی تھیں۔ ۹۵ کاء میں نے دستور کا اعلان ہوا اور ۹۹ کاء تک قائم رہا۔ ای اثنا میں فرانس اور پورپ میں جنگ شروع ہوگئ جس کی بناء محرکہ دراصل فرانس کا انقلاب حکومت ہی تھا۔ اس بیرونی مصروفیت سے اندرونی نزاعات کی قوت معاً گفٹ گئے۔ یہاں تک کہ حالات نے بیرونی مصروفیت سے اندرونی نزاعات کی قوت معاً گفٹ گئے۔ یہاں تک کہ حالات نے ایک دوسرے انقلاب کاصفحال ٹا اور ملوکیت جوفرانس سے چلی گئ تھی ، پھر دو بارہ بلالی گئ۔

اب تک سررشتہ حکومت ڈائر کٹروں کی ایک جماعت کے ہاتھ میں تھا اور مختلف اداری دشریعی اور نیابی وانتخابی مجالس قائم تھیں۔اب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ عرصے تک عکومت اپنے قبضے میں نہ رکھ کیس کے۔وضع ملکی کو کسی نہ کسی طرح جنگی مہلت سے فا کدہ اٹھا کر بدل دینا چاہیے۔ای سیاست کا نتیجہ وہ انقلاب ثانی تھا جو ۱۸ نومبر ۱۹۹۹ء کو دقوع میں آیا اور مشہور فاتے یورپ (نپولین بونا پارٹ) کی اعانت سے پانچے سونائین ملک کی مجلس فوجی قوت سے تو ڈری گئی اور اس طرح عہد کرامویل کی تاریخ انگلتان کا پھراعادہ ہوا،جس فوجی قوت سے تو ڈری گئی اور اس طرح عہد کرامویل کی تاریخ انگلتان کا پھراعادہ ہوا،جس فوجی قشیت سے ملکی جمہوریت کوشکست دی تھی۔

ابایک نی مجلس اس غرض سے نتخب کی گئی کہ نے نظام دستور کومرتب کرے چنانچہ آ تھویں سال انقلاب کا دستور شائع کیا گیا۔ بید دستور فی الحقیقت بونا پارٹ کا گھڑ اہوا ایک کھلونا تھا، جو فرانس کو بہلائے رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بظاہر ایک جمہوریت قائم کی گئی جس میں دستور جمہوری کے تمام اعضاء وجوارح موجود تھے۔ مگر دماغ کی جگہ ایک قفصل کا جہدہ قائم کیا گیا جو بیس برس کے لیے نامزد کیا جائے گا اور جو جمہوریت کی طرف سے فرانس برحکومت کرے گا۔ تمام عمال کا تعین ، تمام فوج کی قیادت ، سلح و جنگ کا اختیار ، تمام اداری و جمومت کرے گا۔ تمام عمال کا تعین ، تمام فوج کی قیادت ، سلح و جنگ کا اختیار ، تمام اداری و تعفیدی تو گئی کا سردشتہ آخری ، اسکے سپر دکر دیا گیا۔ اس کی معاونت کے لیے دونا تب بھی تعفیدی تو گئی کا سردشتہ آخری ، اسکے سپر دکر دیا گیا۔ اس کی معاونت کے لیے دونا تب بھی

رکھے گئے گرفی الحقیقت وہ اپنے تمام کا موں میں ایک خود مختار حکمر ال اور شہنشاہ مطلق تھا۔
اس جہوری شہنشاہی کے تخت پر نپولین بونا پارٹ متمکن ہوا۔

میسب کچھ ہوالیکن انقلاب فرانس اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ فرانس پر بید دور بھی گذر
گیا۔ اس کے بعد ملوکیت ومطلق العنانی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تمام پورپ میں نظام
مقیدہ کی حکومت واخل ہوئی۔ فرانس میں بھی اگریزی نظام دستوری قائم کیا گیا۔ باایں ہمہ
آ خرمیں فتح جہوریت ہی کوہوئی اور وہی انقلاب فرانس کا قائم کردہ اصل اصول بغیر کمی تغیر
کے تمام قوانین کی بنیا دقر ارپایا کہ:

السلطة للشعب وحده.

یورپ کے دیگر قصص میں اگر چہاس انقلاب کا اثر ملوکیت مقیدہ ہے آ گے نہ بڑھا گرفی الحقیقت ہردستورونظام حکومت میں بصور مختلفہ یہی اصل الاصول کام کررہا ہے۔ \*\*\*

ال مضمون میں جابجا حکومت مقیدہ، ملوکیہ، وستوری وغیرہ کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں ۔حکومت ' مقیدہ' سے مقصودوہ نظام حکومت ہے جس میں گو بادشاہ کے حقوق وتسلط حکم کو برقرار رکھا گیا ہو، لیکن قانون وآ کین کی پابندی کے ساتھ حکومت کی جائے۔''ملکیہ مقیدہ' سے بھی وہی مقصود ہے۔'' دستوری' سے مقصود پارلیمنٹری حکومت ہے۔ '' دستوری' سے مقصود پارلیمنٹری حکومت ہے۔ جس میں بادشاہ قانون وجماعت کے ماتحت ہواوریہ' نظام انگریزی' کے لقب سے مشہور ہے۔ صرف ''ملکیہ'' سے مراد حکم مطلق یا شخصی حکومت ہے۔

"جہہوری" نظام حکومت ہا دشاہ کے وجود سے بالکل خالی ہوتا ہے، حکومت صرف ملک کی اکثریت کرتی ہے اورنظم اداری کے لئے ایک محض باسم صدر منتخب کرلیا جاتا ہے یہی طرز حکومت آجکل امریکہ اور فرانس اور بعض چھوٹی جھوٹی جمہور تیوں کا ہے۔

آئ کل کی اصطلاح کے مطابق اسلام ملکیت مقیدہ یا نظام دستوری انگلتان کے مطابق مطابق عصر کا نظام خالص مطابق حکومت ہیں، بلکہ اس کا نظام خالص

اسلام من آزادی کا تصور\_\_\_\_\_\_3

جمهورى اورشائبه شخص وملكيت سے كليتًا پاك ہے:

. كما سياتي أنشاء الله تعالى.

"انقلاب فرانس" پورپ کی موجودہ جمہوریت کا سرچشمہ تسلیم کیا جا تا ہے۔ ہم نے مختے طور پر اس کے اعلانات واساسات کی تشریح کی تاکہ آیندہ مباحث کے سیحھے میں آسانی ہو۔ گذشتہ مضمون میں فرانس کا جو'' منشور حریت' نقل کیا ہے اور جس میں مباد ک حریت وصاوات بیان کئے گئے ہیں، اس سے اگر تشریح قوانین و کرار مقاصد واعاد ہ مطالب کوالگ کر دیا جائے تواصل اصول نظام جمہوریت کے وہی چند دفعات رہ جاتے ہیں جن کواس مضمون کی اولیں قبط میں ہم نے بیان کیا تھا اور پھر ابھی تھوڑ اہی عرصہ گزرا ہے کہ کرر دہرا بچے ہیں یعنی بصورت تقسیم مواد ہند تھم ذاتی، مساوات عمومی، انتخاب رئیس اور اصول شوری، یہی چار دفعات اصل اصول قرار دیے جاسکتے ہیں۔ اگر ان عناصر مرکبہ کی مطاق و ذاتی ، عبی تقرید کی جائے تو پھر صرف ایک ہی اصل الاصول آخر میں باتی رہ جائے گالینی ''منع تھم مطاق و ذاتی " یا" السلطنہ للشعب و حدہ "حق تسلط صرف قوم ہی کو حاصل ہے۔

احكام اسلاميه ونظام خلافت راشده

انبی دفعات اربعہ نظام جمہوریت کو پیش نظرر کھ کرہم نے احکام اسلامیہ واعمال مسلمیہ واعمال مسلمیہ واعمال مسلمین اولین کاتفحص کیا تھا اور ایک ایک دفعہ پرتر تیب واربحث کی تھی ۔ کو بحث اجمالی ، اور نظر مرسری تھی ، تاہم حسب ذیل نتائج تک پہنچنے میں ضرور دہنما ہوئی ہوگی۔

ا۔ اسلام ہر شم کے ذاتی و شخصی تسلط کی نفی مطلق کرتا ہے۔ اس نے روز اول ہی سے جو نظام حکومت قائم کیا، وہ خالص جمہوری اور شائر شخصیت سے پاک تھا۔ تصریحات کلام اللہ اور سنت مسلمین اولین سے بغیر کسی توجیہ و تا ویل کے ثابت ہوتا ہے کہ ' حکومت جمہور کی ملک اور سنت مسلمین اولین سے بغیر کسی توجیہ و تا ویل کے ثابت ہوتا ہے کہ ' حکومت جمہور کی ملک ہے۔ ذات اور خاندان کواس میں دخل نہیں' یہی اصول خلاصہ نظام جمہوریت حاضرہ ہے۔ ذات اور خاندان کواس میں دخل نہیں' یہی اصول خلاصہ نظام جمہوریت حاضرہ ہے۔ دات کوئی شخم ذاتی کا پہلانتیجہ مساوات عمری افراد بشر ہے۔ یعنی خاندانی ملکی ، تو می ، اور مالی انتماز ات کوئی شخمیں۔ اسلام نے پہلے ہی دن اعلان کردیا

ليس لاحدعلى احد فضل، الابدين وتقوى.

لیخن کسی ایک انسان کو دومرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں ہوسکتی اِلَّا اِس کی دینی فضیلت اور حسن عمل ۔

سونظام جمہوریہ کا تیسرارکن رئیس جمہوریہ اور اس کا تقرر بذریعہ انتخاب ہے۔
رئیس جمہوریت کو اسلام خلیفہ کہتا ہے اور 'اجماع'' سے مقصود تو ت اکثریت انتخاب ہے۔
مارای ضمن میں جمہوریت صححہ کے لئے ضرور تھا کہ خود' رئیس جمہور'' کو عام افراد ملک کے مقابلہ میں کوئی امتیاز خاص حاصل نہ ہو۔ مساوات حقیق کے یہ عنی ہیں، کہ جس شخص کورئیس جمہوریت منتخب کیا گیا ہے، وہ اپنے تمام حقوق قانون ومال میں بھی مشل ایک عام باشندہ شہر کے نظر آئے ۔ پس اس حیثیت سے بھی تفصیلی نظر ڈالی گی تو اسلام کا خلیفہ اس عام باشندہ شہر کے نظر آئے ۔ پس اس حیثیت سے بھی تفصیلی نظر ڈالی گی تو اسلام کا خلیفہ اس مثان میں سامنے آیا کہ بھی بہوئی چا در اور دووقت کی غذا کے سوااس کے پاس اور پھھنے تھا!
مار میں سامنے آیا کہ بھی بہوئی چا در اور دووقت کی غذا کے سوااس کے پاس اور پھی نظر آیا کہ ہوا۔ ہم نے صرف بہی نہیں دیکھا کہ جو پھھ آئے جمہوریت و خریت اور مساوات و آئین کے ہوا۔ ہم نے صرف بہی بین دیکھا کہ جو پھھ آئے جمہوریت و خریت اور مساوات و آئین کے موجودہ عصر تمدن کے بیتمام مناظر فن حصمه اب تک اس حقیقت عظیٰ واصلیت کری سے موجودہ عصر تمدن کے بیتمام مناظر فن حصمه اب تک اس حقیقت عظیٰ واصلیت کری سے موجودہ عصر تمدن کے بیتمام مناظر فن حصمه اب تک اس حقیقت عظیٰ واصلیت کری ہے خالی ہیں، جن کو تیرہ سو برس پہلے وہ ظاہر کر چکا ہے۔

یورب کی ناکامیاب جستجوئے مقصد اور انقلاب فرانس کی ناکامی حریت صححه اور اسلام کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے دو پہلو پیدا ہوجاتے ہیں۔ ایک پہلو بحث کا بیہ ہے کہ آج یورپ کے بازار حریت میں بہتر سے بہتر جومتاع دکھلائی جا سکتی ہے، وہ جارے امانت خانوں میں تیرہ سوبرس سے موجود ہے۔

دوسراحصہوہ ہے جہال نظر آتا ہے کہ صرف وہ متاع ناقص ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ واشرف اشیا ہمارے باس موجود ہیں۔

ہم نے گذشتہ مباحث میں اس دوسرے حصہ بحث پر بھی کہیں کہیں نظر ڈالی ہے اور

اس كاخلاصة حسب ذيل ي

ا۔اسلام نے اپنے نظام حکومت ہے بھلی بادشاہ کے وجود کو خارج کر دیا اور ایک کامل جمہوریت قائم کی جس میں صرف ایک پریسٹرنت باسم خلیفہ رکھا گیا ہے۔ برخلاف اس کے یورپ میں جمہوریت کی تخریک اب تک پوری طرح کا میاب نہ ہوسکی۔

اس کا بڑا حصہ اب تک تاخ وتخت فر ما نروائی کے آگے عاجزی کرنے پر مجبور ہے امریکہ اور فرانس ،صرف یہی دو بڑی جمہوریتیں انقلاب فرانس کا کامیاب نتیجہ ہیں۔ان کے علاوہ چند چھوٹی جھوٹی جمہوریتیں ہیں مگران کا شار بڑے ملکوں میں نہیں۔

۲۔ انقلاب کی اصلی روح مساوات ہے اور صرف شاہی افتد اروتسلط کے روک دینے ہی سے جمہوریت سیحے قائم نہیں ہوسکتی۔ تاونتکی نوع بشر میں مساوات حقیقی قائم نہو۔
اس بنا پر گوفرانس کے انقلاب نے شاہی افتد ارکی مطلق العنانی سے دنیا کونجات دلادی، تاہم وہ'' مساوات حقیقی'' کے قیام میں کا میاب نہ ہوسکا ۔ مختلف درجات وطبقات امت کا اختلاف برستور باقی ہے۔ دولت کے افتد ارکی لعنت سے اب تک دنیا نے نجات نہیں پائی اور تمیزادنی واعلیٰ کے عذاب الیم کی زنجیراب تک اس کے یا دئی میں پڑی ہے۔

سا- میرکیا ہے کہاب تک بادشاہ ہے جوملکی خزانے سے کروڑ دن روپیہ لیتا اور باوجود ایک عام باشند هٔ شهر ہونے کے عام باشندوں سے ار فع واعلیٰ رہتا ہے؟

اب تک وہ عظمت و جروت کے اس عرش مقدس پرمتمکن ہے، جہاں تک زمین کے عام باشندوں کی رسائی نہیں؟

شاہ انگلتان ستر لاکھ بچاس ہزار دو پیہ ہرسال تن تنہا اپنے او پرصرف کرتا ہے اور جرمنی کا حکمران نوے لاکھ۔ پھرکیا باایں ہمہ بورپ کو مساوات انسانی کے ادعاء کاحق حاصل ہے؟

اس کی آبادی اب تک ان امیروں کے ابوانوں سے رکی ہوئی ہے جو جاندی سونے کے گھمنڈ میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھروہ مساوات کہاں ہے جس کے قرشتے نے تمام اکناف بورپ کو اپنے پروں میں چھپالیا ہے؟

اسلام من آزادی کاتصور\_\_\_\_\_66

لیکن اسلام نے روز اول ہی مساوات کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھلا دی۔اس کا اولین قدوس بادشاہ جس طرح زندگی بسر کرتا تھاتم پڑھ سے ہو۔اس کے خلفاء نے صاف کہدیا کہ: حلتان و قوتی و قوت اہلی۔

لیمی مجھ کو صرف دوجوڑے کپڑے کے اور اپنی اور اپنے اہل وعیال کی مایہ حتاج غذا جا ہے اور بس!

جسب میں مصرت خم المرسلین صلی الله علیہ وسلم نے قبیلہ مخزوم کی ایک عورت کی نسبت روسائے قرایش سے حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے اپنی خلافت کی اولین مجلس میں، حضرت معاذر ضی الله عنه نے سردار رومی کے آگے ، مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنه نے ایرانی سید سالار کے سامنے اور واقعہ اجنا دین میں رومی سید سالار کے آگے اس کے مخبر نے ، جوتقریریں کی تھیں ، ان کو تمام گذشتہ مضمون میں پڑھواور پھر مساوات یورپ کا مساوات اسلامی سے مقابلہ کرو!

میں سے کی مساوات کے بھی مختلف درج اور اس کی مختلف قشمیں ہیں ۔ یہ بچ ہے کہ ساسی میں میں ہیں ۔ یہ بچ ہے کہ ساسی میں میں میں اس کے بھی مختلف درج اور اس کی مختلف قشمیں ہیں ۔ یہ بچ ہے کہ ساوات اسلامی سے مقابلہ کرو!

سرلین مساوات کے بھی مختف درج اوراس کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ بی ہے کہ انتقلاب فرانس نے اپنے اعلان حریت میں تمام ابناء وطن کومساوی قرار دیا، لیکن کیا تمام ابناء و کر کومی درجہ وحقوق میں مساوی قرار دے سکا؟ وہ عدم مساوات جوایک محدودر قبد مین میں ہو، ذیادہ ستحق نفریں ہے، یا وہ جو تمام دنیا اور دنیا کی تمام تو موں میں پھیلا ہوا ہو؟ اگرتم ایک مرز مین کے رہنے والوں کوایک درج میں رکھنا چاہتے ہوتو یہ دنیا کے دکھ کا اصلی علاج تو نہ ہوا۔ دنیا اس مساوات کے لیے تشذہ جوابناء وطن کی طرح مختلف وطنوں اور قوموں کا اتمیاز مجھی مٹادے اور اسود وابیض ، مغرب ومشرق ، متمدن وغیر متمدن ، غرضیکہ خدا کے تمام بندوں کوایک درج میں لالرکھڑا کر دے ۔ تم ابھی ابھی انقلاب فرانس کی مرگز شت سے فارغ ہوئے ہوئے میں کیا اس میں اول سے لے کر آ خر تک کی جگہ تھی اس مساوات کا ذکر ہے جو کسی خاص مرز مین کوئیں بلکہ تمام عالم کواپنا پیغام نجات سنا تا ہو؟ اس کی ہر دفعہ کو کر رپڑ ھا و۔ تم ہرجگہ ' وطن' بھی کا نام یا کو گا ور انقلاب فرانس کا بلند سے بلند مساوات کا تخیل اس سے تم ہرجگہ ' وطن' بھی کا نام یا کو گا ور انقلاب فرانس کا بلند سے بلند مساوات کا تخیل اس سے تم ہرجگہ ' وطن' بھی کا نام یا کو گا ور انقلاب فرانس کا بلند سے بلند مساوات کا تخیل اس سے تم ہرجگہ ' وطن' بھی کا نام یا کو گا ور انقلاب فرانس کا بلند سے بلند مساوات کا تخیل اس سے تم ہرجگہ ' وطن' بھی کا نام یا کو گا ور انقلاب فرانس کا بلند سے بلند مساوات کا تخیل اس سے تم ہرجگہ ' وطن' بھی کا نام یا کو گا ور انقلاب فرانس کا بلند سے بلند مساوات کا تخیل اس سے تم ہرجگہ ' وطن' بھی کا نام یا کو گا ور انقلاب فرانس کا بلند سے بلند مساوات کا تخیل اس سے تعویل کا تعلق کے تعلق کے دور انقلاب فرانس کی بھر تعلق کی تاریخ کا دور انقلاب فرانس کا بلند کے بلند مساوات کا تخیل اس سے تعلق کی تعلق کے دور انقلاب فرانس کی بلند کی کا نام یا کو کے اور انقلاب فرانس کی بلند کے بلند مساوات کا تخیل اس سے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے ت

زیادہ نہ ہوگا کہ 'فرانس' کا ہر باشندہ ایک دوسرے کے برابر ہوجائے۔

لیکن خداکی زمین جو صرف فرانس اور پورپ ہی کی اقوام ہے آبادہیں ہے، اپنے اس خم کے لیے کہاں مرہم ڈھونڈ ھے، جس نے ایک قوم اور وطن کو دوسری قوم اور وطن پر فضیلت دے دی ہے؟

یورپ سے اس کو سکین نہیں ملکتی ، لیکن اسلام کا ہاتھ اس کو مرہم بخش سکتا ہے۔ اس نے صرف اپنے وطن اور سرز مین ہی کو مساوات باہمی کا حقد ارنہیں سمجھا ، بلکہ اس کا اعلان ایک عالمگیر مساوات کا فر مان تھا۔ جبکہ اس نے کہا:

يَّا يَّهَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمْ مِّنُ ذَكْرٍ وَّانَثَى وَ جَعَلَنكُمْ شُعُوبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَ فُواط إِنَّ اَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقكُمُ ! (٣٩٠١)

اے لوگو! ہم نے تم کومرد وعورت کے اتحاد سے پیدا کیا اور کومخلف قوموں اور فائدانوں میں تقسیم کردیالیکن اس اختلاف قوم وسل سے کوئی امتیاز وشرف حاصل نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس سے مقصود صرف سے ہے کہتم باہم ایک دوسرے سے شناخت کیے جاؤ۔ ورنہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے آ مے افضل وہی ہے جوسب سے زیادہ مثل اور نیک اعمال ہے تو اس کا اعلان مساوات صرف کمہ اور حجازی کے نہ تھا بلکہ تمام عالم کے لئے تھا:

اسلام صرف وطن ہی کی محبت کی ترنہیں آیا۔اسکے پاس تمام عالم کے عشق کا پیغام ہے۔اس مالم کے عشق کا پیغام ہے۔اس نے جو پچھ کیا تمام عالم سے لئے کیااور صرف وہی تھا جو کرسکا:

وَمَآ اَرُسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيْرًا (٣٣: ٢٨)

ونياكا خدا "درب العالمين" تقاء جس كى ربوبيت عامد ميس كوئى خصوصيت وطن

ومقام بيس - يس اس كابيغام امن ونجات بهي "رحمة للعالمين" موكرة ياكه:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَّمِيْنَ (٢١) ١٠٤:١)

٣- اگر بورپ مساوات انسانی کے اصلی راز کو پالیتا تو اشترا کیہ (سوشلزم) کی بنیاد

نه پڑتی ۔امراء کے اقتدار، دولت کی ظالمان تقسیم، طبقات عامہ کی تذلیل وتحقیر، ارباب اقتدار کا استبداد، جماعت وافراد کا قانونی امتیاز، یہ اورائ طرح کے اسباب ہیں، جن کی وجہ سے اشتراکیت کی بنیاد پڑی اور روز بروز برحتی جاتی ہے۔ بورپ کے ادعاء مساوات کی ساعت کرتے ہوئے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اشتراکیت کی شہادت سے کان بند کر لیس۔ ابھی لوگوں نے دوسال پیشتر کا وہ موقعہ بھلایا نہ ہوگا جب مسٹر لاکڈ جارج نے امراء انگلتان کے فلاف سعی کی تھی اور اس کی وجہ سے طبقہ خواص میں ایک سخت جوش بھیل گیا تھا۔

رجوع بأمباحث بقيه

پی ان مباحث کے بعداب ہمارے لیے صرف دومنزلیں اور باقی رہ گئی ہیں: اے تھم''مشورہ'' اور'' اصول شوراء اسلامیہ'' اس کے ضمن میں ان آیات کریمہ پر ایک مفسرانہ نظرڈ النی جا ہے جن میں تھم شوری ویا گیا ہے۔

۲۔ بعض شکوک واعتر اضات کی تحقیق جواس بارے میں پیدا ہوتے ہیں ازانجملہ وہ شہات جوانقلاب عثانی کے زمانہ میں بعض جرائد ومجلات میں شائع ہوئے تھے اور حال میں ایک تحریر کے ذریعہ ان کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تحریر دوزانہ پیسہ اخبار لا ہور میں شائع ہوئی ہے۔ آئیدہ صفمون میں ہم ان دونوں بحثوں کی طرف متوجہ ہوں گے:

والله الهادي، و عليه اعتمادي.



# حربيت اورحيات اسلامي

# قرآن عليم كى تصريحات

يَايُهَا الَّذِينَ امْنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى

ٱنْفُسِكُمُ ٱوِلُوَ الِدَيْنِ وَالْآقُرَبِيْنَ (نساء ١٣٥:٣)

مسلمانو اتم انصاف برقائم ادر (زمین میں) خدا کے کواہ رہو، کو بیکوائی خودتہارے

اليخفس ياوالدين يأعزيزوا قارب كےخلاف بى كيول ندمور

اگریہ سے کہ قومی زندگی کی جان اخلاق ہے تو یہ بھی سے ہے کہ اخلاق کی جان حریت رائے ، استقلال فکر اور آزادی قول ہے کین اخلاق ملی کی بیروح مہالک وخطرات کی موت ہے گھری ہوئی ہے:

حفّت الجنة بالمكاره.

اس آب حیات کے حصول کے لیے زہر کا پیالہ بھی پینا پڑتا ہے:

الموت جسرالي الحياة!

قوم کے نظام اخلاق ونظام عمل کے لیے اس سے زیادہ کوئی خطرناک امر نہیں کہ موت کا خوف، شدا کدکا ڈر،عزت کا پاس، تعلقات کے قیوداورسب سے آخرقوت کا جلال و جبروت، افراد کے افکار و آراء کومقید کر دے۔ ان کا آ مینہ ظاہر، باطن کا عکس نہ ہو، ان کا قول ان کے افکار و آراء کو مقید کر دیے۔ ان کا آ مینہ ظاہر، باطن کا عکس نہ ہو، ان کا قول ان کے اعتقاد قلب کا عنوان نہ ہو، ان کی زبان ان کی دل کے سفیر نہ ہو۔ یہ وہی چیز قول ان کے اصطلاح میں "نفاق" اور" سمتان حق" کہتے ہیں اور جس سے زیادہ

فَقَدِ أَستَمُسَكَ بِالْعُرُوةِ أَلُوثُقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا (بقره: ٢٥١) كُونكهاس نه ومضوط قضه پرا ب بس كه لي بمي ثونا به بنيس. اسلام ايك طرف مسلمانول كي تعريف بيه بنا تابيب كه:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده (بعادی)
مسلمان ده هرس کے ہاتھ اور زبان سے سلمانوں کو تکیف ندی ہے۔

دوسری طرف مسلمانول کی حقیقت بینظا ہر کرتا ہے کہ اگر خداو شیطان جن وباطل معروف ومنکراور خیروشرکامقابلہ موتو وہ رضائے خدا، نصرت جن وامر معروف اور دعوت خیر کے لیے:

لا یخافون کو مه کائم (مانده) . آسان کے یچی کی کسی ستی کی پردائیں کرتے .

غربت سرائے دہر میں حق کا ٹھکا ناصرف ایک مسلمان ہی کا سینہ ہونا چاہیے ،کیکن کیا بہتے ہیں۔
کیا بہتے تی ہے کہ آج جارے سینے باطل کانشین ، ہمارے دل نفاق کا مامن اور ہمارا باطن اخفائے حق کا ملج بن گیا ہے ، حالا نکہ ہم وہی ہیں جنہیں تھم دیا گیا تھا کہ:

كُونُو اقَوَّامِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَاءَ لِلْهِ (نساء: ١٣٥)

دنیا میں خداکے کواہ رہیں۔

لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ؟ (صف: ١١) ان كاتول وعمل بميشد برابر بور

تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ اَحَقَّ اَنُ تَخْشَاهُ (احزاب: ٣٣) ان كادل اورزبان بميشدا يك بو ي جن كوخدا كيسوا كوئى بستى مرعوب نبيس كرستى \_

### تسامح اور قول حق

عفوودر گذر ، عیب کوڈھانکنا ، خطاؤں سے چٹم نوٹی کرنا ، بلاشبہ ایک بہتر کن وصف ہے ، لیکن اگر کسی شہر کی پولیس ان مسامحانہ اخلاق پر عمل شروع کر دے یا بڑے برے برے محرموں کی طاقت سے مرعوب ہوکرا پنے فرائض میں کوتا ہی کرے تو اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ تھوڑے ہی دنوں میں نظام وامن درہم و برہم ہوجائے گا اور معمورہ شہر مٹی کا ڈھیر بن جائے گا ۔ ہرآ زاد رائے اور حرالفکرانسان خداکی آ بادی کا کوتوال ہے ۔ اس کا فرض ہے کہ ہر غلط تر وکوروک دے اور حمایت تی ونصرت خیر کے لیے ہمدتن آ مادہ رہے تا کہ جن و باطل کے جوروستم سے اور نور ظلمت کے حملہ سے محفوظ رہے اور سوسائی کا شیرازہ نظام منتشر نہ ہوجائے۔

شریعت اسلامیه نے ای خاص فرض کا نام امر بالمعروف اور نبی عن المنکر قرار دیا ہے اور ملت اسلامیہ کا خاص وصف بیربیان کیا ہے کہ:

كُنتُ مُ خَيْرَامَةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَلَيْهُوْنَ مِالْمُعُووُفِ وَ تَنْهَوْنَ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ لَكُنتُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُونَ مِاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ أَلَّا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَ

تم بہترین قوم ہو جو دنیا میں لوگوں کے لیے نمونہ بنائی گئی اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہواور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔

وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ اُمَّةً يَدُ عُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ وَلَتَكُنُ مِّنْكُمُ المَّهُ يَدُ عُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ أُولِنَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: (١٠٣:٣) يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ أُولِنَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: (١٠٣:٣) تَمْ مِن الْكُرُوه اليابونا جا جولوگول كونيكى كى دوت دے، اچى باتول كى برايت مرف كام يا جد كر في برى باتول سے دو كاور بي كروه كام يا بے۔

أيك شبه كاازاله

غلط ہے جو بیہ بھتے ہیں کہ صدافت اور حق گوئی ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ، وعوت المنکر ، وعوت الله الخیراور منع عن الشرکے سلسلہ میں اگر دوسروں کے حرکات وافعال کا نقد کیا جائے تو وہ اس ہجس احوال غیر کا ملزم ہوگا، جس کو قرآن نے منع کیا ہے:

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الطَّنِّرِ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِ إِنَّهُ.
وَّلَا تَسَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعُضُكُمْ بَعُضاً طَ ايُحِبُ اَحَدُ كُمُ اَنُ
يَّا كُلَ لَنْحَمَ اَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِ هَتُمُوهُ طَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ طَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابُ رَّحِيْمُ (٢٠٣٩)

مسلمانو! بہت بذگرانیال کرنے سے اجتناب کیا کرو! دوسرول کے حالات کی جاسوی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی ہے ان کی نہ کرو، ایک دوسرے کی ہے ہیں برگوئی نہ کرو! کیا تم پہند کرتے ہو کہ سی بھائی کی لاش پڑی ہواور تم اس کا گوشت نوج نوج کھاؤ؟ کیا تم کو گھن نہ آئے گی؟ خدا کا خوف کرو کہ خدا آؤ ہے ہول کرنے والا اور رحمت والا ہے۔

کیکن اس سے مراد وہ تخصی حالات ہیں جو امور دین اور مصالح ملت میں مؤثر نہ ہوں ور نہ فریضہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ اور معاشرت کی اصلاح،معائب کے ازالہ اور منکرات کے ابطال کے لیے کون ساہتھیار ہمارے پاس ہوگا؟ اگر ہمارے عظمائے محدثین حدیث میں رواۃ کے معائب واخلاق کی تنقیدنہ کرتے اور حق کے مقابله میں بڑے بڑے ارباب عمائم اور جہابرہ حکومت کے زور وقوت سے مرعوب ہوجاتے تو

كياآح بهاري بإس اقوال حقد كے بجائے صرف روایات كاذبه كا ایک و هرنده وتا؟

اس سلسلہ میں ہم کو میر بھی بالا علان کہنا جا ہیے کہ سب سے پہلی ہستی جس ہے سب سے پہلے ماسبہ کرنا چاہیے، جس کے افعال کی سب سے پہلے تقید کرنی چاہیے، جس کے معائب کی سب سے پہلے ندمت کرنی جا ہیے، وہ خود اپنی ہستی ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو میدان قال میں دشمن سے انقام لے۔ جبتم سی دوسرے کی اخلاقی صورت کی جوکر ر ہے ہوتو ذراا ہے دل کے آئینہ میں بھی دیکھالو کہ خودتمہاری صورت تو و لیی نظر نہیں آتی ؟ جب حق کے اظہار کے لیے تمہاری زبان دلائل کا انبارلگار ہی ہوتو جھا تک کرد کھے لو کہ تہیں تمہارے خرمن دل میں توبیاس موجود نہیں ہے؟ کیونکہ:

> لِمَ تَقُولُونَ مَا كَا تَفُعَلُونَ (الصف: ١) كول كبتے بوجوتم خودكرتے بيں؟

آتًا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُنَ ٱنْفُسَكُمُ (بقره: ٢٧) تم دوسروں کوتو نیکی کی بات بتاتے ہولیکن خودائے کو بھول جاتے ہو؟

عربی آیت لکھنی ھے اصل سے خداكويه بات نهايت نالبند بكر جوتمهارا قول موده تعل ندمو يَقُوُ لُونَ بِا فُوَاهِهِمُ مَا لَيُسَ فِى قُلُو بِهِم (١٩٨:٣)

مندسے دہ بات کہتا ہے جواس کے دل میں نہیں ہے۔

اس کے مسلمان کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ وہ زبان سے جس کا اقرار کرتا ہودل سے اس کا اعتقاد بھی رکھتا ہو، ورنہ وہ منافق ہے جو:۔

## حريت رائے اور قول حق کی تعریف

حریت رائے اور قول حق کیا ہے ہے؟ اس کا جواب آیات سابقہ نے بتایا ہے۔

یعنی جوبات حقیقا صحیح ہو۔ ول ہے اس کا اعتقادہ زبان ہے اس کا اقرار اور ہاتھ ہے اس پر

عمل ۔ اگر غلطی ہے حق کی ماہیت اس سے بختی ہوتو جب اس کا علم ہوا پی غلطیوں کا اعتراف

کر لے ۔ غیرا گراس حق کا معارض اور اس صدافت کا دشمن ہوتو اس کی عظمت و جروت سے

اس کے ہاتھ میں رعشہ ، اس کے پاؤں میں لغزش ، اس کی زبان میں لکنت اور اس کے قلب

میں خوف نہ ہو ۔ سوسائٹ کی شرم اور اقارب وا حباب کی حبت اس کی زبان حق کو اور اس کے

میں خوف نہ ہو ۔ سوسائٹ کی شرم اور اقارب وا حباب کی حبت اس کی زبان حق کو اور اس کے

میں خوف نہ ہو ۔ سوسائٹ کی شرم اور اقارب وا حباب کی حبت اس کی زبان حق کو اور اس کے

میں خوف نہ ہو ۔ سوسائٹ کی شرم اور اقارب وا حباب کی حرص اور عزت و جاہ کی طلب اس کے

ہوا ہے نفسانی کے سے میں مور نہ ہو ۔ رضا ہے خدا اور طلب حق کے سوااس کا کوئی مطلوب نہ

ہوا ہے نفسانی کے سے می حور نہ ہو ۔ رضا ہے خدا اور طلب حق کے سوااس کا کوئی مطلوب نہ

ہوا ہے نفسانی کے سے میں میں میں میں شرک ہے:

وان الشرك لظلم عظيم.

## برمسلمان كوفطرتا آزاد كواور حق برست بونا جا ہيے

ہر مسلم موحد ہے اور ہر موحد آستاندا حدیت کے سواتمام آستانوں سے بے نیاز اور واحد القہار کے سوا ہر ہستی سے بے خوف ہے ، اس لئے وہ فطر تا اپنے کسی قول وفعل میں آزادی وحق مولی سے نہیں ڈرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھو کہ بیے فاک نشیں قیصر وکسری کے دربار میں بے دھڑک جاتے ہیں اور قاقم وحریری مسندوں کوالٹ کرزمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور قاقم وحریری مسندوں کوالٹ کرزمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور قاقم وحریری مسندوں کوالٹ کرزمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور قاقم وحریری مسندوں کوالٹ کرزمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ، ، فرش دربار ج وم وایران کا سجدہ گاہ تھا، برچھی کی انی اور کھوڑوں کے سموں

سے ان کے جبر وت واستبداد کے پرزے اڑا دیئے گئے۔ جن درباروں میں زبان کی حرکت بھی سوءاد بھی ، وہاں جمایت تی کے لئے ٹوٹے ہوئے قبضے اور چینھر وں سے بندھی ہوئی تکو اجتبار میں آ جاتی ہے! اور چرکیوں ایسانہ ہوجبکہ ایک موحد کا اعتقادیہ ہے کہ:

لا نافع ولا ضار الاٰالله.

خداکے سوانفع وضرر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔

ہرمسلم خدا کا گواہ صادق ہے

مرسلم خدا کی طرف سے دنیا میں ایک گواہ صادق اور شاہر حال ہے کہ:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا كُم أُمَّةً وُسَطاً لِتَكُونُوا شَهَدَاءِ عَلَى

النَّاسِ (۲: ۱۳۳)

خدانے تم کوایک شریف توم بنایا ہے تا کہ لوگوں پر کواہ رہو۔

کیااس سے زیادہ کوئی بدبخت ہوسکتا ہے، جس کو خدانے محکمہ عالم میں اپی طرف سے کواہ بنا کربھیجا ہواوروہ اس حق کی کوائی سے خاموش رہے یااس کے اخفا کی کوشش کرے؟

وَمَنُ اَظُلُمَ مِمْنُ كَتُمَ شَهَادَةً عِنْدةً مِنَ اللَّهِ ﴿٢٣٠:٢)

ادراس سے برد مرکون ظالم ہوگا، جس کے پاس خداکی کوئی کوائی ہواوروہ اس کو چھیائے؟

كيونكمسلم كے خدا كاتكم بےكه:

كَاتَكُتُمُو الشُّهَادَةَ (٢٨٣:٢)

شهادت رباني كااخفانه كرو

ادائے شہادت ربانی اور حربیت رائے ایک شے ہے پی جو خص شہادت ربانی کا اخفانہیں کرتا اور خدا کی طرف ہے جو علم اس کے قلب میں القاکیا عمیا ہے وہ علی الاعلان اور بلاخوف لومتہ لائم اس کا اظہار کرتا ہے، وہی ہے جس کو

ونياصا دق السله جسه، مستقل الفكر، حسر السطسميس اور آزاد كومبتى بـ يركيا جوش حــرالمهضميس اورآ زادگونيس،وه،وه نبيس جوشهادت كوچھيا تاہےاور حق كى گواہى ـــ اعراض كرتا بي حالا نكه وه وجودا قدس جوعالم الغيب والشهادة ب، بنفرح فرما تاب: يَانَيُهَاالَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَ لَوْعَلَى ٱنْفُسِكُمُ ٱ وِلُوَالِدَيْنِ وَالَّا قُرَبِيْنَ جِ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً اَوُ فَقِيْرًا فَاللَّهُ اَوُلْسَى بِهِـمَـاقف فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوْى اَنُ تَعُدِلُواج وَإِنْ تَلُوَّا اَوْتُعُرِّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرًا (٣: ١٣٥) مسلمانو!انصاف پرمضبوطی سے قائم رہواورخداکی طرف سے تن کے شاہر رہوم کو ب شہادت خودتمهاری وات کے یاتمهارے اعزه وا قارب کے خلاف ہی کیوں ندہواور وه خواه دولت مند جول یا فقیر، ادائے شہادت میں ان کی پروانہ کر و کہ خداد دنوں کوبس كرتا باورنتي موكرت سے الحراف كرو۔ اكرتم بالكل الحراف كروك ياد في زبان سے شہادت دو مے تو جان لوکہ خداہے کوئی امر خفی ہیں ، وہ تمہارے ہمل سے واقف ہے۔ الله اكبر! آج مسلمان خدا كے استے بڑے فرض كو بھولے ہوئے ہيں! وہ مسلمان جن كوصرف ايك سے ڈرنا تھا، اب ہرايك سے ڈرنے كے ہيں۔ وہ اظہار حق ميں وولتمندے ورتے ہیں کہ شایداس کی جیب کرم بار کی چند چھینیں ہمارے دامن مقصود میں مجھی پڑجا کیں!اے دولت کے دیوتاؤں ہے ڈرنے والو! کیاتم تک رزاق عالم کاریفرمان

نَحُنُ نَوُ زُفَکُمُ وَ إِیَّا کُم (الانعام)
ہم ہیں جوان کواورتم کو، دونوں کورز تی پنچاتے ہیں؟
وہ حمایت حق کے لئے کمزوروں کا ساتھ نہیں دیتے لیکن اے کمزوروں کی مدد نہ
سرنے والو! جانتے ہوکہ کمزوروں کا سب سے برا مددگار کیا کہتا ہے؟

وَ نُرِيُدُ أَنُ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضَعِفُوا فِى الْاَرْضِ وَ نَجُعَلَهُمُ الْوَرْثِينَ! (٥:٢٨)

ہم ان لوگوں پراحسان کرتا جائے ہیں جود نیامیں کمزور سمجھے گئے اور انہیں کواب دنیا کا \* پیش رواور زمین کا وارث بنا کیں گے۔

وہ حکومت کی تکوار ہے ڈرتے ہیں۔گراے حکومت کی تکوار ہے ڈرنے والو! کیاتم نے نہیں سنا کہ حق پرستان مصر نے فرعون کو کیا کہا تھا؟

فَا قُضِ مَا آنُتُ قَاضِط إنَّمَا تَقُضِى هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا (٢٠٢٠)

توجو کرسکتا ہے وہ کر گذر اور تو بجز اس کے کہ ہماری اس ذلیل دینوی زندگی کوختم کردےاور کرئی کیاسکتا ہے؟

ہارادل کوں آزادنیں؟ ہم حق کے کوں حائی نہیں؟ ہم استقلال فکر کے کوں طالب نہیں؟ تقلیدا شخاص کی زنجیروں کو کیوں ہم اپنے پاؤں کا زیور بچھتے ہیں؟ ہم طوق غلامی کو شغائے شرف کیوں جان رہے ہیں؟ اس لئے کہ حسن اعتقاد کو ہم نے معصومیت کی سدرة المنتہٰی تک پہنچا دیا ہے، حالا نکہ ایک ہی ہے (یعنی غدا) جس کی ذات ہر نقص سے پاک اور ہر خطا سے مبرا ہے اور ایک ہی جماعت ہے (یعنی انبیا) جو گنا ہوں سے معصوم بنائی گئی ہے اور پھراس لئے کہ غیری مجبت نے ہمارے احساس حق کو مسلوب کرلیا ہے، حالا نکہ وہ جو سرا پا محبت ہے، اس کی رضا جوئی میں ہر محبت غیر ہم رہ ہہ عداوت ہے اور اس لئے کہ ہم دنیا کے ذرہ ذرہ ذرہ سے خوف کرتے ہیں حالا نکہ ایک ہی ہے جس کا آسان وز مین میں خوف ہے۔ یعنی وہ، جو دنیا کے ذرہ ذرہ پر قابض ہے اور اس لئے کہ انسانوں سے ہم کو طمع خیر ہے، حالانکہ خیر کی تجیاں صرف ایک ہی کے ہم حوس ہیں۔

ہم کواکٹر عدادت اور ضد بھی جق بینی سے محروم کردی ہے۔ حالانکہ مسلم کا دل حق پرست اپنے نفس سے بھی انتقام لیتا ہے اور حق کے لیے دشمن کا بھی ساتھ دیتا ہے۔ موالع حق گوئی

ہم نے بتایا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری زبان کوتن گوئی سے ہمارے پاؤں کوتن طلبی سے بازر کھتی ہیں؟ ناجا تزحسنِ اعتقاد ، محبت باطل ، خوف ، طمع اور عداوت ۔ قرآن مجید فیلی سے بازر کھتی ہیں؟ ناجا تزحسنِ اعتقاد ، محبت باطل ، خوف ، طمع اور عداوت ۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات میں نہایت شدت کے ساتھ ان موانع حریت اور عوائق حق کو بیان کیا ہے اور تنبید کی ہے کہ کیونکر ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟

ناجائزحسن اعتقاد

حسن اعتقادکوئی بری شے نہیں الیکن انبیاعلیم السلام کے سواجو سفیر اوامر دبانی ہیں ،
کسی انسان کو اتنار تنبہ وینا کہ اس کا ہر تول وفعل آئین تسلیم اور معیار صحت ہو، در حقیقت شرک فی النبوت ہے۔ اعیان کرام کی عزت انسان کا ایک جو ہر ہے، لیکن بیت کی کوئیس پہنچتا کہ وہ ہمارے قلوب پر اس حیثیت سے حکمرانی کریں کہ وہ انسان کی ایک ایک نوع ہیں بہنچتا کہ وہ ہمارے قلوب پر اس حیثیت سے حکمرانی کریں کہ وہ انسان کی ایک ایک نوع ہیں جن کے احکام دائرہ انتقاد سے خارج اور ضعف بشری سے مبراہیں اور اگر رہے جے ہے تو پھراس اسکم الحاکمین کے لیے کیارہ گیا، جس کا اعلان ہے کہ:

ان الحكم الالله (٨:٢)

حکومت صرف خداہی کی ہے؟

کیا خدانے ان نصاریٰ کوجو پوپ اور سیسین کے احکام کو بلا جمت سلیم کرتے ہے اوران کے اتوال واعمال کو بری عن الخطا اور خارج از نفذ سجھتے ہے، ریبیں کہا:

اِتَّخَدُوا آخبارَ هُمُ وَ رُهُبَانَهُمُ أَرُبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ (توبه: ١٣) نصاری نے خداکوچھوڑ کرائے عالموں اور راہیوں کوخدا بنالیا ہے۔

اوركياقرآن في الكوروت توحيدال طرح نهين وي؟ قُلُ يَآهُلَ الْكِتْبِ تَعَالَوُا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيُنَنَا وَ بَيُنَكُمُ الَّا نَعُبُدَ إلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعُضَنَا بَعُضًا اَرُبَابًا مِّنَ دُونِ اللَّهِ وَ اللَّهِ (٢٣:٣)

اے آسانی کتاب والو! آ و ایک امر جوہم میں تم میں اصولاً متفق علیہ ہے، اس پر عمل کریں کہ ہم صرف خدا ہی کو پوجیس اور کسی کواس کا شریک نہ بنا کیں اور نہ خدا کو چھوڑ کریں کہ ہم صرف خدا ہا کی کہ ویس کے خدا بنا کیں۔

ایک دوسرے کوخدابنانا کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اپنے توائے کرکومعطل کردیں اور جن و باطل کا معیار صرف اشخاص معتقد فیہ کے غیر ربانی وغیر معصوم حکموں کوقر اردیدیں۔ ہماری تجھیلی چندصد یوں کا زمانہ ایک بہترین مثال ہے، جب ہم پر رعب ناموں سے مرعوب ہو جاتے تھے اور جب ہم جن و باطل کا معیار افراد کی شخصیت قرار دیتے تھے، تمام امور سے قطع نظر کر کے دیکھو کہ ہمارے علوم و ننون کواس سے کتنا نقصان پہنچا؟ ہم علم و فن میں ہمار او جود، وجود معطل رہ گیا۔ زبا نیں تھیں لیکن ہولئے نہ تھے، ول تھے گر سیجھتے نہ تھے۔ قید تحریر میں جو چیز آگئ وہ تنیخ کے لائن نہتی ہر کتابی گلوق جوکسی خالق ممکن کی طرف منسوب تھی، صدافت چیز آگئ وہ تنیخ کے لائن نہتی ہر کتابی گلوق جوکسی خالق مجس کے قالوں کی عقول و آرا پر ومعصومیت کا پیکر تھی۔ ہر سابق العہد وجود انسانی ، بعد کے آئے والوں کی عقول و آرا پر حکومت کرتا تھا، الغرض ہر سابق العہد وجود انسانی ، بعد کے آئے والوں کی علول و آرا پر حکومت کرتا تھا، الغرض ہر سابق است کے کھم اس قدیم ہستی کے تھم کی طرح تسلیم کیا جاتا تھا، حکومت کرتا تھا، الغرض ہر سابق ہستی کے تھم کی طرح تسلیم کیا جاتا تھا، جس کی شان ہیہ ہے کہ:

اس کا نتیجدیه جوا که جمارا برعلم ونن دست شل به وکرره گیا۔ پہلوں نے جو پچھ لکھا، بعد والے اس کا نتیجدیہ جو پچھ لکھا، بعد والے اس کے جو پچھ لکھا، بعد والے اس کے جو پچھ لکھا، بعد والے اس کے اس ک

قانون کو، ایک نحوی کافیہ و مفصل کو، ایک متعلم مواقف و مقاصد کو، ایسی کتاب فرض کرتا ہے کہ باطل جس کے آگے ہے نہ بیجھے۔ نہ دا ہے ہے نہ بائیس، تو کیا بیشرک فی القرآن بیس اور ہم نے ان کے مصنفین کوالی ہست نہیں تشکیم کرلیا، جن کوقر آن پاک نے کہا ہے:

اربابا من دون الله (۲۳:۳)

ہماری گذشتہ چہل سالہ عمر جو ہماری قومیت کا دور طفولیت تھی ، بدترین زمانہ استبداد اور بدترین مثال حسن اعتقادتھی۔ ہم ہر تیز زبان کو صلح اکبرادر تیز روکور ہبر سمجھتے تھے اور اس کے ہر تھم وفر مان کو اسی خشوع وخضوع کے ساتھ تسلیم کرنے تھے، جس خشوع وخضوع کے ساتھ قرآن مید نے بتایا ہے کہ یمبود و نصاری اپنے احبار اور پوپ کے احکام کی تعمیل کرتے تھے۔ پس اب وقت آگیا ہے کہ یمبود و نصاری اپنے احبار اور پوپ کے احکام کی تعمیل کرتے تھے۔ پس اب وقت آگیا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو بید عوت الہٰی دیں:

تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوآءٍ بَيْنَا وَ بَيْنَكُمُ الله نَعُبُدَ إِلَّا اللّهَ وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعُضَنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ (١٣:٣) بِهِ شَيْنًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعُضَنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ (١٣:٣) اللهِ (١٣:٣) اللهِ (١٣:٥٠) اللهِ (١٣:٥٠) اللهِ (١٥٠) المرجوبم مِن مَنْ عليه باس يمل كري اوروه يه كه غير خدا كي يستش ندكري اورنداس يحم من كي وشريك بنائي اورندخدات حقق عير خدا كي يستش ندكري اورنداس عم من كي وشريك بنائي اورندخدات حقق كوچھود كرايك دوسر ميكوخدا بنائين -

محبت باطل

ونیامی محبت باطل سے بردھ کر پائے تن کوش کے لیے کوئی سخت زنجیر نہیں کہ:

حبك الشئ يعمى ويصم. (حديث صحيح)

محبت باطل قبول حق سے آتھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دیتی ہے۔ ہم اپنے نفس کومجوب رکھتے ہیں اس لیے ہم اپنے نفس کے مقابلہ میں شہادت حق سے عاجز ہیں۔ ہم عزیز واقارب سے محبت باطل رکھتے ہیں اس لیے ہم ان کے خلاف حق کے لیے گواہی دیئے ہم آان کے خلاف حق کے لیے گواہی دیئے ہم آان میں ہوتے حالا نکہ اس شاہر حقیقی کافر مان ہے:

وَ إِذَا قُلْتُمُ فَاعُدِلُوا وَ لَو كَانَ ذَا قُرُبِي (١٥٢:١) جب بولوانساف كى بات بولوا كرچ تمهارك كى عزيز كنالف بى كون نه و بَنايَّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى انْفُسِكُمُ أُو الْوَالِدَيْنِ وَالْا قُرَبِيْنَ (٣: ١٣٥)

مسلمانو! اپنفس کے مقابلہ میں، اپنے مال باپ کے مقابلہ میں اور اپنے اعزہ و اقارب کے مقابلہ میں بھی انصاف پرمضوطی سے قائم رہواور خدا کے کواہ ہے رہو۔

اس کے سرگروہ احرار اور سرخیل قائلین حق وہ ہے جواس راہ میں اثر محبت ہے سے سور فہیں، جوان علائق طاہری ہے آزاد ہے، جواپی نفس ہے بھی حق کے لیے اس طرح انتقام لیتا ہے جس طرح البین فیا ہے جس طرح البین فیا ہے۔ جواپنا سرحق کے سامنے اس طرح جھکا ویتا ہے، جس طرح وہ غیر کا سرجھ کا بواد کھنا چاہتا ہے۔ کتنے انسان ہیں جو جادۂ حق گوئی میں خطرات و

سرائد سے نہیں ڈرتے؟ اور کتے ہیں جوآ زادی حق کے لیے اپنی جان فدیہ میں دیے کے لیے تیار ہیں الیکن اس آیت یا ک نے صدق پندی اور حریت پرسی کی جوراہ قرار دیدی ہے کے سے تیار ہیں الیک اس آیت یا ک نے صدق پندی اور حریت پرسی کی جوراہ قرار دیدی ہے

اس برجلتے ہوئے اکثریاؤں کانپ مسے میں اور اکثرول بیٹھ سے ہیں:

فان ذلك هو البلاء المبين.

کونکہ بیسب سے بڑی آ زمائش ہے اس آ زمائش میں جو پورا اترے اور اس امتحان میں کامیاب ہو، وہی میدان حریث کاشہسوارا ورمعر کہتی صدافت کافاتے ہے: دِجَالُ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُ وُاللَّهُ عَلَيْهِ (۳۳: ۳۳)

میں وہ لوگ میں جنہوں نے خدا سے جوعمد کیا تھا اس پر پورے اترے۔

خوف

ہم غیرے ڈرتے ہیں اور ڈرگر حق کی گوائی سے باز آجاتے ہیں، حالا نکہ ایک ہی کے جس سے ڈرتے ہیں، حالا نکہ ایک ہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، کیا ہمارا میا عقاد نہیں کہ دنیا کی ہر چیز جس سے ہم ڈرتے ہیں خدا کی تلوق ہے؟ دلول کی عنان حکومت صرف ایک کے ہاتھ ہیں ہے:

و هوا لقاهر فوق عباده .

. اوروه جدهر جا بها ہے اس کو پھیردیتا ہے۔

يقلب كيف يشاء.

پھرکیوں ہمارے ول اپنے ہی جیسی بے بس اور بے اختیار مخلوق سے ڈرجاتے ہیں ؟ہم مصائب سے ڈرتے ہیں کیکن کیا ہمارا ایراع تقاد نہیں کہ:

> مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. (١١: ١٣) برمصيبت خداى كريم سے آتی ہے؟

ہم مورت سے ڈرتے ہیں پھر کیا ہارابیا بمان ہیں کہ:

إِذَاجَاءً أَجَلُهُمُ لا يَسْتَقُدِ مُونَ وَلا يَسْتَا خِرُونَ (١٠١٠)

جب موت آتی ہے تو ندآ کے براہ سکتے ہیں ند پیچھے۔

اور جوراه صدافت برسی میں مرجاتے ہیں۔وہ مرتے کب ہیں؟ وہ تو فانی زندگی

چھوڑ کردائی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔کیاتم اس کومرنا کہتے ہو؟ نہیں:

لَا تَـقُـوْ لُـوَا لِهُمَـنُ يُتَقَتَـلَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اَمَواتَ. بَلُ هُم

أَحْيَاءً (١٥٣:٢)

شهدائے راہ خداکومردہ نہو،وہ نوزندہ ہیں۔

وہ دنیا ہیں بھی زندہ ہیں۔قوم ان کے نام کا اوب کرتی ہے، دنیاز بان احترام سے
ان کا نام لیتی ہے، تاریخ ان کے نام کو بقائے دوام بخشتی ہے۔وہ نہ صرف خود ہی زندہ ہیں
بلکہ ان کا مسیحانہ کا رنامہ دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے (باذن الله) قوم ان کے مرفے سے جیتی
ہے، ملک ان کی موت سے زندگی حاصل کرتا ہے کیونکہ:

يُنحُوجُ الْمَحَى مِنَ الْمَدِّتِ وُ يُخوجُ المَيِّتَ مِنَ الْمَحِيّ (٩٥: ٢) فذام ده شف مين الْمَحِيّ (٩٥: ٢) فذام ده شف سي دنده شف اورزنده شف سيم ده شف و پيدا كرتا ہے۔

وَ تَخْفَى الْنَّاسَ وَ اللَّهُ اَحَقُّ اَنْ تَنْحُشَّاهُ (۳۳:۳۳) (پھر) کیاانسانوں ہے ڈرتے ہو؟ حالانکہ سب سے زیادہ خدا کواس کاخن حاصل سریہ میں ترین

وَمَنُ يَعُمَلُ مِنَ الصَّلَحْتِ وَ هُوَ مُؤمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلُماً وَ لاَ هَضُماً (١١٢:٢٠)

اورجونيكوكاراور باايمان باسكوسيظلم وناانصافي يعةرنانه جإبي

طمع

سالک راہ حریت وصدافت کے پاؤں میں اس کے دشمن لوہے کی زنجریں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ آئندہ کے منازل طے نہ کرسکے، کین اکثر ایسا یہ زنجیر لوہے کی جگہ سونے کی بھی ہوتی ہے۔ وہ اس طلسمی زنجیر کو دیکھ کر راہ درسم منزل صدافت پرسی سے بخبر ہو جا تا ہے اور مسکرا تا ہوا خود دشمی کے ہاتھ سے لے روڑ جا تا ہے اور مسکرا تا ہوا خود دشمی کے ہاتھ سے لے کرا پنے پاؤں میں ڈال لیتا ہے۔ یہ طلسمی زنجیر کیا ہے؟ ایک ہوئے وارش جاہ!

لین آه! کس قدر دنی الوجوداور کم ظرف ہے وہ انسان ، جو صرف حب مال اور الفت زر کے لیے خدا کی مجت کو تھکرادیتا ہے اورا یک فانی شے کے لیے حق وصداقت کی باقی اور لازوال دولت کو ہمیشہ کے لیے کھودیتا ہے! وہ چا ندی سونے کے سکوں کوا گرخدا کے لیے اور الازوال دولت کو ہمیشہ کے لیے کھودیتا ہے! وہ چا ندی سونے کے سکوں کوا گرخدا کے لیے اور اس کی سچائی کے ساتھ واپس دلاسکتی ہے ہر شامن ہے، پرجس خدا کی مجت کو دولت نہیں دلاسکتی ؟ پھرانسانیت کے لیے کسی دروانگیزموت ہے کہانسان آسان کی سب سے ہوئی عزت کوزیشن کی سب سے حقیر شے دروانگیزموت ہے کہانسان آسان کی سب سے ہوئی عزت کوزیشن کی سب سے حقیر شے کے لیے کھودے؟

وہ دولت اور دولت کے کرشے جس سے طمع کی لعنت اور لا کے کی پھٹکارٹکلی ہے، کیا ہے؟ کیا انسان کی عمر کو بڑھا دینے والی اور عیش حیات کوموت کے ڈریسے بے ہروا کر دیئے

والی ہے؟ کیا وہ زندگی کی تمام مصیبتوں کا علاج اور انسان کی تمام راحت جو ئیوں کا وسیلہ ہے؟ نہیں! ان میں ہے کوئی بات بھی اس میں نہیں ہے۔ چاندی اور سونے کے لئے سراؤں میں رہنے والے بھی ای طرح موت کے پنجہ میں گرفتار ،مصائب حیات کے جوم ہے محصور ، تکلیف اور دکھ کے حملوں سے زخمی! ورزئ پ اور بے چینی کی چیخوں سے المناک و کھے جاتے ہیں ، جیسا کہ ایک فقیر ومفلس فاقہ مست ، یا ایک پتوں کے جھونیر میں بیاری کے ون کاننے والا جناج و بیکس مسکین!

پھرکیا ہے جس کے لیے تن کی عزت کو ہر باداور خدا کی صدافت کو ذکیل کیا جاتا ہے؟ وہ کوئی ایسی طافت ہے جو خدا کو چھوڑ کر ہم حاصل کرلیں گے؟ رو پیرندتو ہمیں زمین کی رسوائی سے بچاسکتا ہے اور ندآ سان کی لعنت سے ،گر حب زر سے فرض صدافت کی خیانت ہمیں دونوں جہان میں عذا ب دے سکتی ہے۔

کتنے ہوئے ہوئے العدار، پر ہیبت فاتے ، عظیم الثان سپر سالار، نا مور محب وطن اور محبوب القلوب و ملت پر ست انسان ہیں ، جن کے حق پر ستانہ عزائم کی استفامت کوای لعنت طبح نے ڈگرگا دیا۔ انہوں نے اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی قوح اور دراصل اپنے فدا اور اس کی صدافت سے غداری کی اور دشمنوں کے لیے دوستوں کو، غیروں کے لیے اپنوں کو طالموں کے لیے مظلوموں کو، برحم فاتحوں کے لیے پیکس مفتوحوں کواور شیطان کے تخت کی فالموں کے لیے مظلوموں کو، برحم فاتحوں کے دربار اجلال کی عزت وعظمت کو چھوڑ ویا! تاریخ زیب وزینت کے لیے خدائے رحمان کے دربار اجلال کی عزت وعظمت کو چھوڑ ویا! تاریخ کے سب سے اس درد کے ماتی ہیں۔ قوموں اور ملکوں کی داستانیں ہمیشہ ناپاک سرگزشت پرخون کے آنسو بہاتی ہیں اور دولت پرستی کی ملعون نسل آغاز عالم سے ناصیہ سرگزشت پرخون کے آنسو بہاتی ہیں اور دولت پرستی کی ملعون نسل آغاز عالم سے ناصیہ انسانیت کے لیے سب سے بردا ہے خرتی کا داغ رہی ہے۔

فی الحقیقت راہ حق پرتی کی سب سے بردی آن مائش جاندی کی چیک اورسونے کی مرخی ہی ہے۔ اور سونے کی مرخی ہی ہے۔ اور اگر اس منزل پرخطرے تم گذر محے تو پھر تمہاری ہمت بے پروااور تمہارا

عزم ہمیشہ کے لیے بے نوف ہے۔ ہی طبع کا خبیث دیو ہے جس کا پنجہ بڑا ہی زبردست اور جس کی پکڑ قلب انسانی کے لیے بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے فرزندان ملت سے غیروں کے گئر قلب انسانی کے لیے بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے فرزندان ملت سے غیروں کے آگر جنری کرائی ہے۔ یہی پکڑ پکڑ کے ابنائے وطن کو لیے گیا ہے اور غیروں کے قدموں پراخلاق کی نا پاکی اور جذبات کی کثافت کے بھڑ میں گرادیا ہے، تا کہ اپنے وطن، اپنی مرز مین ، اپنے فدمب ، اپنی قوم اور اپنے بھائیوں کے خلاف جاسوی کریں! اس نے بڑے بر بڑے برخ برن کے مدعیان خدمتِ ملک وملت کی برسوں کی کمائی ایک آن کے اندر ضائع کر دی ہوئے بران کر ہیں۔ آ ہا! یہی انسانیت کے لیے وہ روح خبیث ہے جو بڑے بڑے بڑے بان کر دیں۔ آ ہا! یہی انسانیت کے لیے وہ روح خبیث ہے جو بڑے بڑے بڑے بار کر بڑی مقدس صورتوں، بڑے بڑے وہ روح خبیث ہے جو بڑے بڑے بڑے اور فرشتہ سرتوں بڑی مقدس صورتوں، بڑے بڑے دیے وہ روح خبیث اندر طول کر گئی ہے اور فرشتہ سرتوں نے شیطانوں کے اور فرشتہ سرتوں

وہ مقدی عالم جو کتب فقہ کو حیار تراشیوں کے لیے النتا ہے، وہ مفتی شریعت جو جرائم
ومعاصی کو جائز بنادینے کے لیے ابلیسا نے نگروغور کے ساتھ ٹی ٹی ٹر فریب تا ویلیس سوچتا ہے،
وہ واعظ جو سامعین کے آگے ان تعلیمات کے پیش کرنے سے گریز کرتا ہے جو ان کے
اعمال سیر کی مخالف ہیں ، وہ صاحب قلم جو اپنی حق پرستانہ بختی کو نفاق آ میز نرمی سے اور
حریت خواہا نہ جہادت کو زمز مصلح باطل سے بدل دیتا ہے، آخر کس سحر وافسوں ہے محور اور
کس دام سخت کا شکار ہے؟ کونیا جادو ہے جو اس پر چل گیا ہے اور خدا سے روٹھ کر شیطان
کے تخت کے آگے بحدہ کرنا چا ہتا ہے؟ کونی تو ت ہے جس کے آگے شریعت کے احکام جمیر
کافتو کی اور بی کا البام برکار ہوگیا ہے؟

آه! كُونَى بَيْنَ مُرَضَعَ كَالْسُونَ بِاطْلَ اور يَحَيْنِينَ مُرَزَرَيِنَى، حب مال، جاه طلى كأمُل المحر: أو لَئِكَ اللّذِينَ آيَلُعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّعِنُونَ!

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيُهَا مَا نَشَآءُ لِمَنُ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلُنَا لَهُ جَهَنَّمَ جَيَصُلْهَا مَذْمُوماً مَّدُحُورُ ال(١٥:١٥)

جود نیا کے خیر عاجل کا طالب ہوتو ہم جسے جاہتے ہیں اور جتنا جاہتے ہیں ای دنیا میں دنیا میں دنیا میں دستے ہیں ہی مرآ خرکارال کے لیے جہنم ہی ہے جس میں وہ تقیر وذلیل ہوکررہےگا۔

#### عداوت

لین یادرہ کہ جس طرح محبت آ تھوں کو بصارت حق سے اندھا اور شنوائی صداقت سے بہراکردی ہے، بالکل ای طرح عداوت بھی آ تھوں کوائدھا اور کا نوں کو بہرا بنادی ہے۔ معداقت کی روشی نظر آتی ہے لیکن وہ نہیں دیکھا، حق کی آوازیں بلند ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں سنتا ، کیونکہ عداوت نہیں چاہتی کہ انسان غیر کی صداقت وحقیقت کا اعتراف کرے۔ سفرح بیت کی ایک پرخطراور دشوارد گذار منزل یہ بھی ہے جس کو صرف وہی قطع کر سکتا ہے جواس میدان کا مرداور اس معرکہ کا بہا در ہے۔ اگر انسان کے لیے یہ دشوار ہے کہ اپنی ماری کی دائے اپنی نظمی اور انحراف عن الحق کا اعتراف کرے ، تو یہ دشوار تر ہے کہ اپنے دشن کی تجی رائے اور سے علی کے دست وزبان سے اقرار کرے۔

لیکن مسلم ومومن زندگی کے فرائض حریت کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ اگر انصاف و عدل اور حق وصدافت اس کے سب سے بڑے دشمن کے پاس بھی ہو، جب بھی اس روح ایمان کے لیے جواس کے ساتھ ہے، ایناسر نیازاس کے آگے جھکادے کہ:

درمع الحق كيف مادار.

يَّانَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِرَ وَلا يَجْرِ مَنْ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُواط اعْدِلُواقف هُو اَقُرَبُ لِلتَّقُوى ذِ (وَاتَقُوا الله) (بريك والى آيت اصل ين بين بي) ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُم بِمَا تَعْمَلُونَ (٥: ٨)

مسلمانو! خدا کے لیے آ مادہ اور حق کے لیے گواہ رہو! دیکھوکسی تو م کی عداوت ورشنی تم کوخن وعدل ہے کہیں بازندر کھے۔ حن وعدل سے کام لوکہ وہ تقویٰ سے قریب تر ہے اور خداتمہارے اعمال سے خوب واقف ہے

کیااس کے بعد بھی کسی مسلمان کوعداوت وکینہ پروری اعتراف حق سے بازر کھ سکتی ہے؟ اگرر کھ سکتی ہے۔ ہو وہ خصائص وامتیازات اسلام سے محروم ہے۔

خلاصهمطالب

ان تمام مباحث کا بتیجہ یہ ہے کہ ہر حقیقی مسلم کا وجود دنیا میں جن کی شہادت اور حریت کا نمونہ ہے۔ نہ قو ناجا ترجس اعتقاداس کی عقل صدافت شعار کوسلب کرسکتا ہے نہ مجت اس کوجن گوئی سے اندھا اور بہر ابنا سکتی ہے نہ خوف جان و مال اس کوجن سے بازر کھسکتا ہے اور نہ حرص وطبع اور حب زروجاہ کے بحر ہے محور ہو کر مشکر صدافت ہوسکتا ہے نہ بی کسی کی عداوت ودشمنی سلوک راہ جن میں اس کے لیے زنجیر پاہوسکتی ہے۔ وہ جن کا شیدا ہے اور جن کا جو یا ہے ، وہ ہر جگہ ، جنہاں اس کو پاسکتا ہے اس کے طالب ، وہ حریت کا دلدادہ اور حریت کا جو یا ہے ، وہ ہر جگہ ، جنہاں اس کو پاسکتا ہے اس کے لیے جاتا ہے اور جس طرح وہ مطلوب حقیقی اس کومل سکتا ہے اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے ایک مسلم کی شان میہ ہے کہ اس کو ہمیشہ باطل سے نفر سے اور حق کی جبتو رہتی ہے۔ و نیا میں اس کی متاع مطلوب اور رمعثوتی اصلی سے ان اور حق کے سوااور کوئی نہیں ہے۔

اگر آج ہم حقیقی طور ہے مسلم ہوں، حق کے طالب ہوں، حریت کے ولدادہ ہوں۔ حق کے الدادہ ہوں۔ حق کے لیے اور ادائے شہادت کے لیے جو ہر مسلم کے وجود کا مقصد ہے، نہ تو ہم دوستوں کی محبت کی پرواکریں اور نہ جہابرہ حکومت کے جروت وجلال ہے مرعوب ہوں۔ نفاق کا ہم میں وجود نہ ہو طمع وخوف ہماری استقامت کو متزلزل نہ کر سکے تو حسب وعدہ الہی اس کا نتیجہ یہ وگا کہ ہمارے تمام اعمال صالح اور ہمارے تمام گناہ مغفور ہوں گے:

اسلام بیس آزادی کاتضور\_\_\_\_\_\_88

يَّالَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيْدًا • يَّصُلِحُ لَكُمُ اعْمَالَكُمُ وَ يَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ (٣٣: ٧٠. ١٠)
مسلمانو! خدات ورواور كي بات كهو، تاكه خداتها رساعال كوصالح كرو اور تهاريار كاه بخش و بهار كرو د واور تهار كاه بخش و د -



## احادیث و آثار

قال النبى (صلى الله عليه وسلم) من راى منكم منكرا فلينكر بيده ومن لم يبستطع فبلسانه و من لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان (الترمذي و المسلم)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں: جومسلمان کسی برائی کو دیکھے، چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے زورے اسے مٹادے۔ اگریہ نہ ہوسکے تو زبان سے بُرا کیے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے براسمجھے اور پیضعیف ترین درجہ ایمان ہے۔

م گذشته مضمون میں تصریحات قرآنیے کی بناپر ہم نے ایک اجمالی نظر حریت وفرائف حریت پرڈالی تھی۔ آج احادیث وآٹار کی بعض اہم تصریجات پیش کرنا جا ہے ہیں۔

## سوسائني اورامر بالمعروف

ایک ت گواور راستباز انسان، ہیئت اجھائی اور مجتبع انسانی ( یعنی سوسائی ) کا محافظ اور گران کار ہے، اگر ملک و حکومت کو حفظ امن اور تہدید اشرار کے لیے پولیس کی ضرورت ہے، تو یقینا مجتبع انسانی اور ہیئت اجھائی کے بدکار اور شریبستیوں کی تہدید و تخویف کے لیے حق گواور راستباز انسان جن کی آ واز تن گو ولوں کو تقرا دے، جن کی راستبازی شریوں کو مرعوب کر دے، جن کی صدات شعاری مبتلایان اعمال سید کے لیے ایک صدائے تنبید ہو، جو عملاً اس عقیدے کی تصویر ہوں کہ ہر تنبیل اور تاریکی میں ایک ایسا حاضران کے پاس موجود ہے جو بھی غائب نہیں ہوتا اور ہر پردے اور دیوار کی اور دیوار کی اور دیا ایک ایسا خاطر آئیس دیکھر ہا ہے جس کی نظر سے بھی اوجھل نہیں ہو سکتے:

ان ربك لبا لمرصاد!

افسوس ہے اس بئیت اجتماعی پر اور ہزار حیف ہے اس بجتمع انسانی پر، جس میں کسی حق گو اور راستبازروح کا وجود نہ ہو، جس کی آ واز سوسائی کے لیے باعث حفظ امن اور موجب قلع وقع مفاسد وضلالت نہ ہو۔ اس کی ہلا کت نز دیک آئی اور اس کی بربادی کے دن قریب آگئے:

عن ابى بكر رضى الله عنه: انى سمعت رسول الله يقول ان المناس اذا رأوا الطالم فلم ياخذ واعلى يديه اوشك ان

يعمهم الله بعقاب منه (رواه الترمذي)

ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علم کو کہتے سنا ہے کہ لوگ جب سنا ہے کہ لوگ جب خدا اپنا کہ لوگ جب ظالم و بدکار کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو عقریب خدا اپنا عذاب ان سب پرنازل کرےگا۔

راست بازی کی ہیبت اور خدا کا ڈر

قوموں کی حیات و ممات سوسائٹی کی زندگی اور بربادی پر موقوف ہے اور سوسائٹیوں کی زندگی اور بربادی پر موقوف ہے اور سوسائٹیوں کی زندگی و بربادی افراد کے صلاح و فساد اور معاشرت و اخلاق پر بنی ہے۔ اخلاق و آ داب معاشرت کی گران ومحافظ صرف دوہی چیزیں ہیں:

خشیت الهی اورخوف انسانی \_ مبارک بین وه جن کے قلوب خشیت الهی کے نشین بین اور ہرحال میں ان آئکھوں کو دیکھتے ہیں جو تاریکی وروشنی دونوں حالتوں میں یکساں دیکھنے والی بین اور جوخلوت وجمعیت ، دونوں میں یکساں نظرر کھتی ہیں!

لیکن وہ جوخشیت البی ہے محروم ہیں ،ان کا نگران اعمال کون ہوگا؟ اگران میں کوئی راستہا زنہیں ،اگران میں وہ بیں جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام ویتا ہے، تو پھران شریر روحوں کو ہدایت پر مجبور کرنے والی توت اور کون ہوسکتی ہے؟ پس ضرور ہے کہ کہ

ہر جماعت میں نوع انسانی کے ایسے سے خدمت گذار موجود ہوں جو ہر باطل وضلانت کو ہاتھ ہے مٹادینے پر آمادہ ہوں۔ یہ نہ ہوں تو وہ ہوں جوان کو زبان سے برا کہہ کر ہدایت کرتے ہوں۔ اگرایے بھی نہ ہوں تو بھر غضب اللی کی روک ، انسانیت کے بقا اور فطرت کے غصہ سے بہتے کے لیے کم از کم ایسے تو ہوں جو طاقت اور اختیار نہ پاکر دل ہی دل میں برائی کو براسم جھیں اور اس طرح برول میں رہیں، پر نیکی کے لیے برول سے اپنے تین الگ کرلیں؟ بہم عنی ہیں مسلم اور تر ذری کی اس مشہور صدیث مقدس کے کہ:

من رای منکم منکر افلینکره بیده و من لم یستطع فبلسانه و من لم یستطع فبلسانه و من لم یستطع فبلسانه و من لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان (رواه الترمذی) جوملمان کی برائی کودیکے وہ اے اپنا ہم کے زورے مثادے۔ اگریہ نہ ہو سکے تو ذال سے برا سمجے۔ گریہ پست ترین درجا یمان ہوگا۔

## فردكي محبت اورقوم سے عداوت

جولوگ جن گوئی سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس سے بدکارانسانوں کے دل وکھتے ہیں اور خاسین ملت کو ہرا کہنا ہرا جانتے ہیں کہ اس سے بعض گنہگاران ملت کے دلوں میں میں اضی ہے۔ کیا آئیس نیمیں معلوم کہ چند بدکاروں اور گنہگاروں کے ساتھ محبت کرنا پوری قوم و ملک کے ساتھ عداوت کرنا ہے؟ کیا تم چپ رہ کر مالک مکان کے ساتھ وشنی نہیں کر رہے ہو، جبکہ تم و کھے رہے ہوکہ چو تھل تو ٹرچکا ہے اور اندر داخل ہونا چا ہتا ہے؟ تم اس چور پر رحم کرتے ہواور مالک مکان کوئیس جگاتے گر اس طرح صرف ایک مالک مکان کے ساتھ بی عداوت نہیں کرتے ہوا بیک مکان کے ساتھ ہوتا چور کی مداوت کررہے ہو! چور کی ہمت کوئم نے برد حادادیا۔ خوف انسانی جو پہلے ڈرادیتی تھی اب نہیں ڈرائے گی!

تخشى كى تمثيل

تحشى جب ايك معصوم اورنيك كردارانسانوں كى جماعت كوليے ہوئے ساحل كى طرف آسته آسته آربی ہے توتم ایک خائن و گنبگارانسان کود مجھتے ہوکہ اپنی ناجائز عداوت کی بناپرستی کے ایک شختے میں سوراخ کررہا ہے۔ لیکن تم ترس کھاتے ہواوراس کا ہاتھ نہیں كير تے۔كياس كا نتيجہ ينہيں كەا يك گنهگارانسان كےساتھ محبت كر كےتم سيروں قابل رحم اور نیک انسانوں کے ساتھ عداوت کررہے ہو؟ کیاتم یہ بچھتے ہو کہ شتی ڈوب جائے گی پرتم محفوظ رہو گے؟ دیکھو ہمہارار ہنمائے سفینہ نجات اپنی مبارک تمثیل میں کیابتا تا ہے؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدو دالله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فا صاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها ، فكان الذين في البحر اسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون علر الـذيـن اعلاها . فقال الذين في اعلاها لا ندعكم فتصعدون فتوذو نسنا فيقال الذين في اسفلها فانا ننقبهافي سفلها، فان اخلوا على ايديهم فمنعوهم، نجوا جميعاً، وان تركوهم ، غرقوا جميعاً (رواه البخارى و الترمذي وا حمد) ان لوگوں کی تمثیل جو صدود خداندی میں مداہنت کرتے ہیں اور بے جارعایت ،ایس ہے جیسے ایک جماعت جس نے ایک مشتی میں حصہ لگایا بعضوں کے حصے میں اوپر کا طبقه آیا اور بعضول کے حصے میں بینے کا طبقہ۔ بینے والے یانی وغیرہ کی ضرورت سے اوپر کے طبقہ میں جاتے تھے اور ان پرچھینیں ڈالتے تھے۔اس پراوپر والول نے کہا

#### Marfat.com

كراب بهمتم كواو پرنداك نے ديں محے يم م كوتكليف پنجاتے مور يعيج والول نے كها

اگرتم او پرندآنے دو مے تو نیچ کے شختے میں ہم سوراخ کردیتے ہیں۔اب اگرلوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑلیا اوران کواس سے ہازر کھا تو سب محفوظ رہیں کے اورا کرچھوڑ دیا۔ تو سب ہی ڈوب جا کمیں گے۔

## امم گذشته اور عذاب الهی

تم سے پہلے بھی دنیا میں تو میں پیدا ہو کیں اورا پنے اعمال سینہ کی پاواش میں آخر کارتباہ وہر باد ہو گئیں ۔ان کے حالات وواقعات ہمارے لئے تازیانہ تنبیہ وعبرت ہیں، لیکن کیاتم نے بھی جاننے کی کوشش کی کہان کی بربادی اور ہلا کت کا سبب کیا تھا؟

ایک قوم کے چندافراد پہلے عصیان الی ، خیانت کی اور منافقت قومی کے مرتکب ہوتے ہیں ، قوم کے اہل دافش وہم اور ارباب ایمان وا خلاص اگرای وقت متنبہ ہوجا کیں اور فرض الی جوان کے ذمہ عاکد ہاں کے اداکر نے کی کوشش کریں ، تو یقینا یہ سل بلا چند کھوں میں تھم جائے گا اور سفینہ نجات قومی ، غرق ہونے ہے محفوظ رہے گا، لیکن اگر سوءا عمالی نے بریختی اور سیکاری نے سیفیبی کی صورت اختیار کرلی ہے ، تو ادائے فرض کی جگہ مسامحت نے بریختی اور سیکاری نے سیفیبی کی صورت اختیار کرلی ہے ، تو ادائے فرض کی جگہ مسامحت ومساہلت لے لی ، جو گئمگاروں کو بے باک اور بدکاروں کودلیر بنادے گی اور اس طرح اس ناریکی کا باریک پردہ جس نے پہلے صرف چند قلوب ہی کوفرض شناسی ، اطاعت ربائی اور این رائی سے محروم کیا تھا، اب اور زیادہ غلیظ وکٹیف ہوجائے گا۔ تا آ تکہ آ تکھیں دیکھنے ہے ، این رفی سے محروم کیا تھا، اب اور زیادہ غلیظ وکٹیف ہوجائے گا۔ تا آ تکہ آ تکھیں دیکھنے ہے ، ہاتھ شؤ لئے ہے مجبورہ وجا کی گئردے گا اور تمام توم پرگر کے موت اور پر بادی باتھ شؤ لئے ہے جبکہ کراور کڑک کڑک کر ہلاکت کی خبردے گا اور تمام توم پرگر کے موت اور پر بادی کا افسانہ تم نے سامے ؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما دخل النقص على بنسى اسرائيل، كأن الرجل يلقى الرجل، فيقول يا هذا اتق الله

و دع ما تضع فانه لا يحل لک ثم يلقاه من الغدولا يمنعه ذلک ان يكون اكيله و شريبه و قعيده ، فلما فعلوا ذلک ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم قال: لعن الذين كفر و امن بنى اسرائيل على لسان داؤد و عيسى بن مريم "الى قوله فاسقون "ثم قال و الله لتامرن بالمعروف و تنهون عن المنكر ، ولتا خذن على يدى الظالم ولتاطرنه على الحق اطراً و تقصر نه على الحق قصراً (رواه ابو داؤد)

آ تخضرت سلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں جونقص پیدا ہوا وہ بیتھا کہ ایک شخص دوسر ہے خص سے ملتا جو جتال نے عناہ تھا اور کہتا کہ اے شخص خدا سے ڈراوراس کام سے باز آ جا کہ تجھے جا ترنہیں۔ پھر جب اس گنہگار سے ملاقات ہوتی تو اسے گناہ سے روکنا ترک کرویتا کیونکہ وہ اس کا ہم نوالہ وہم پیالہ ہوجاتا۔ جب بنی اسرائیل ایسا کرنے گئے تو خدا نے (اثر صحبت سے) ان کے دل کیسال جب بنی اسرائیل ایسا کرنے گئے تو خدا نے (اثر صحبت سے) ان کے دل کیسال کردیتے۔ پھر آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قرآن کی بیر آ بیت پڑھی '' واؤواور میسکی کردیتے۔ پھر آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قرآن کی بیر آ بیت پڑھی '' واؤواور میسکی کی زبان سے وہ ملحون کئے گئے جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے تفرکیا'' پھر فر مایا۔ خدا کی شم تم اے مسلمانو! امر بالمعروف اور نہی عن الممتر کا فرض اوا کرواور مظالموں کا ہاتھ پکڑواور ان کوئی وانصاف پر چلنے کے لیے بچور کرو!

پرکوئی ہے جواس صدائے تی کو جو قلب نبوت سے اٹھی اوراس زبان سے نگل جو:
"مایسطق عن الهوی" کی شہادت ربانی سے مقدس اور"ان هو الاو حی
یسو خسی " کی تو ثبت سے پاک کی گئی مشخ اوراس اطاعت معصبت اوروفاداری ظلم
وعدوان کے پردہ فریب کوچاک کردے ، جس نے آج کروڑوں پیروان اُسلام کی نظروں
سے فدااوراسکی عدالت کی صورت چھیادی ہے؟

کیاتم نہیں سنتے کہ اسلام کا داعی مقد س تھے کہ کہ رہا ہے اور تم کو قائم کرنے والا تم ہے کیا چاہتا ہے؟ کیا صاف صاف وہ نہیں کہتا کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑ واور انہیں جن اور عدالت پر چلنے کے لئے مجبور کرو؟ پھر کیاتم نے بھی اِن کا وہ ہاتھ پکڑا جو خدا کے بندوں پرظلم وجر کے لئے اٹھتا ہے؟ اور کیا بھی اپنے جہاد صداقت وحریت سے ان کا مقابلہ کیا کہ وہ حق کی پا مالی سے باز آ جا کیں اور خداکی پاک عدالت کے لئے مجبور ہوں؟ اگر تم مومن وسلم ہو، تو تم کو وہ ہونا چاہئے جنہیں اس تھم اللی کے شاطب سے پاک بنایا گیا ۔نہ کہ وہ جو کہ وہ تو تم کو وہ ہونا چاہئے جنہیں اس تھم اللی کے شاطب سے پاک بنایا گیا ۔نہ کہ وہ جو کئے بنائے گئے ہو۔ پس حق بی کے موکر رہو! تم کوظم وضلات پر چیخے، چلانے ، ہاتھ کو حرکت دیے اور زبان کو وقف جہاد لسانی کردینے کا تھم دیا گیا ہے۔ پس خداکی مغضوب حرکت دینے اور زبان کو وقف جہاد لسانی کردینے کا تھم دیا گیا ہے۔ پس خداکی مغضوب ومردود تو موں کی طرح شیطانی وسوس کے ماتحت نہ آ واورا سے کا موں کو انجام دو!

سچامسلم وہی ہے جواس محم پر عامل ہواوروہ ظلم پرست روح بھی مومن ہیں ہوستی جو:
فاطر السموات والارضک ہے محم اور ختم الرسلین سلی الشعلیہ ملم کی دعوت کو ہولا دے ہم سے پہلے جتنے برباد ہوئے ان کی بربادی صرف اس کا بیج تھی کہ انہوں نے اس محم اللی کو بھلا دیا اور ظالم کے دوست اور غاصب وجابر تو توں کے غلام بن گئے ۔ بنی اس محم اللی کو بھلا دیا اور ظالم کے دوست اور غاصب وجابر تو توں کے غلام بن گئے ۔ بنی امرائیل کی رحمت لعنت سے بدل گئی اور سلیمان علیہ السلام کا تخت اور داؤ دعلیہ السلام کا بیکل منوں خوں خوار ظالموں سے بھر کیا۔ بیسب کیوں ہوا؟ صرف اس لئے کہ اھوں نے تھیک ٹھیک اس طرح خدا اور اس کے مقدس رسولوں کا محم حق پرسی وحق پڑوہی بھلادیا جس طرح کہ اے اس طرح کہ اے دوے زبین کے سب سے بہتر انسانوں تم بھلارے ہو!!

اوراے علمائے امتِ محمد بیسلی اللہ علیہ دسلم! واے رؤسائے ملت اسلامیہ!!اٹھوکہ وفت آگیا، ہاتھ بڑھاؤ کہ صدافت طالب اعانت اور اسلام اپنے فرض کے لئے بکارر ہاہے

اسنو، صدائے حق کیا کہتی ہے؟ کیا علماء ورؤسائے بنی اسرائیل کی طرح تمھارا بھی ارادہ اس عہد شورو شریس خاموثی وسکوت کا ہے تا کہ تمام قوم کی ہلاکت و بربادی کا سامان ہو؟ کیا تم سب سے پہلے اس بات کے لئے جوابدہ نہیں ہوجس کے لئے تمام امت جوابدہ ہے؟ کیا شمصیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کا پہلا گناہ اس کے عالموں اور پیشواؤں ہی سے نکلاتھا؟ آہ اسنو کہ مخرصا وق صلی اللہ علیہ کہا گیا ہو از پر کیف کیا کہدرہی ہے؟

والمذى نفس محمد بيده لتا مون بالمعروف و تنهون عن الممنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم (رواه احمد و الترمذى) ال ذات الذي فتم من كم باته من محمل الشعليوسلم كى جان بيم قرض ام بالميروف اورنبي عن المنكر اواكرو، ورنب فداتم يراينا عام عذاب يهيج كا بحرتم يكاروك، ليكن قول نذكه المراد الكرو، ورنب فداتم يراينا عام عذاب يهيج كا بحرتم يكاروك،

## امر بالمعروف اوررشتهالهي

کیاتم اظہارت ،اعانت حریت اور اعلان صدافت میں ان ہے ڈرتے ہوجواس دنیا میں بڑے ہیں؟ آہ! نہ ڈرد کہ وہ آخرت میں چھوٹے ہوں گے۔کیاتم اس لیے ڈرت میں جھوٹے ہوں گے۔کیاتم اس لیے ڈرت میں جھوٹے ہوگہ تم اس لیے تن ہوکہ تم چھوٹے ہو؟ مگریفین کرو کہ ستقبل میں تم ہی بڑے ہوگے۔ پھر کیاتم اس لیے تن سے بازر ہے ہوگہ انسانوں سے ڈرتے ہو،لیکن کیاتم انسانوں کے مالک ہے نہیں ڈرتے جس کا مقدس پیغامبر فرما تاہے؟

لا یحقرن احد کم نفسه ان یری امر الله تعالیٰ علیه فیه مقال فلایقول فیه فتلقی الله وقد اضاع ذلک فیقول الله ما منعک ان تقول فیه ؟ فیقول یارب خشیة الناس فیقول فا یای کنت احق ان تخشی (رواه احمد و ابن ماجه)

تم میں سے کوئی اپنے آپ کواس امر میں تقیر نہ سمجھے کہ وہ کسی بات کود کیھے جس کے متعلق اس کا فرض ہو کہ امرحق کوظا ہر کر ہے گرائی کمزوری کے خیال سے چپ دہ۔
قیامت میں خدا کے روبرو جب حاضر ہوگا اور وہ اس موقع کو بھول چکا ہوگا تو خدا اس
سے نو جھے گا کہ تو نے کیوں رائی اور صدافت کی بات نہ کمی ، وہ کے گا: "پروردگار!
لوگوں کے خوف سے 'خدافر ماے گا' کیا خدا تیرے سامنے نہ تھا جس سے تو ڈرتا''؟

اس وقت کون ہوگا جو اس عرش جلال وقد وسیت کے آگے جھوٹ بول سکے گا؟ اے وائے اس اعتراف پر، جب خجالت وشر مندگی کے ساتھ ہم اقر ادکریں گے کہ ہاں اے قادر علی الاطلاق! ہاں اے وانائے اسرار قلوب!! ہم انسانوں سے ڈرے پر تجھ سے نہ ڈرے ،ہم نے تعلوق کے سامنے سر جھکایا پر تجھ سے سر بلندی کی ،ہم نے حق کو چھوڑ کر باطل کو سجد میں انہ ہو مجے۔ کیا۔ ہم غیروں سے آشنا ہو کر تجھ سے برگا نہ ہو مجے۔

اس وفت کہا جائے گا کہ کیاتم نے میرے مناد صادق اور داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وائے تق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آ واز کوئیس سناتھا جبکہ کہا تھا کہ:

ایها الناس! ان الله تعالیٰ یقول: امروا بالمعروف و نهوا عن السمنگر قبل ان تدعونی فلا اجیبکم، و تسالونی فلا اعطیکم، و تسالونی فلا اعطیکم، و تستغفرونی فلا اغفرلکم (رواه الدیلمی) لوکوا فدافراتا ہے: ایسی باتوں کا تکم کردادر بری باتوں ہے تح کرد! قبل اس کے کتم فیلی یکاردادر میں ندبولوں بتم ماگوادر میں نددول بتم منفرت چا بوادر میں منفرت ندکروں، ایسی اگرتم نے امر بالعروف کا فرض ادانہ کیاتو میں اپنار شیتم سے کا فول کا وی اس لیے برمسلم کا فرض ہے کہ وہ تن کا طالب، باطل کا دیمن عدل و تریت کا عاشق اور جور ظلم سے تنفر ہو۔ اس کا فرض ہے کہ طلب صدافت میں اپنے عزیز ترین سامان حیات کو بھی نثار کرنے کے لیے تیار رہے جی پڑونی اور عدل دوتی اس کا جو برایمان اور حیات کو بھی نثار کرنے کے لیے تیار رہے جی پڑونی اور عدل دوتی اس کا جو برایمان اور

اس کے لیےروح اخلاص ہو۔ وہ راہ حق میں موت سے نہ ڈرے کہ یہی اس کی زندگی ہے اور سچائی کے عشق میں وہ سب کچھ لٹا دے جو آ دم کی اولا داس زمین پرلٹا سکتی ہے۔ یہی تعلیم ہے جو جمارے معلم ربانی صلی اللہ علیہ وہلم نے ہمیں دی ہے:

تـحروا الـصـدق و ان رأيتم فيـه الهـلكة فان فيه النجاة (رواه ابن ابي الدنيا مرسلاً)

رائ وصدق کو تلاش کرو، کو اس میں تمھارے لیے ہلاکت ہی کیوں نہ ہو کہ ای ہلاکت میں تمھارے لیے نجات ہے۔

کون ہے جواس ہلاکت کا طالب نہیں جوموجب نجات ہے؟ کون ہے جواس زہر
آلود پیالہ سے نفرت کرتا ہے جواس کی زندگی کے لئے آب حیات ہے؟ شہیدراہ حق پری نہ صرف تنہا زندہ ہے بلکہ وہ تمام قوم کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔اس کے مردہ قالیوں میں روح حرکت کرنے گئی ہے اور اس کی بند رگوں میں خون حیات اپنی آ مدور فت شروع کر دیتا ہے۔ پھر کیوں لوگ اس موت سے ڈرتے ہیں؟ کیاوہ قوم کی زندگی کے آرز ومند نہیں؟ کیا وہ حیات جاوید کے طالب نہیں؟

وہ خداکی راہ میں ان انسانی بتوں ہے ڈرتے ہیں، جوسونے چاندی کی کرسیوں پر خدا بن کر بیٹے ہیں، جواپی فوج کی چندصفوں سے قہرالی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جومعصوم جانوں کوظلم وقہر کی دیوی پر قربانی چڑھاتے ہیں، جو کمزوروں کوستاتے ہیں کیونکہ ان کے تالہ و فریاد کی ہے انہیں پند ہے، جو بے گنا ہوں کوئل کرتے ہیں کیونکہ ان کے دہمن تشنہ کے لئے خون کے چند قطروں کی ضرورت ہے، جومصیبت زدوں کی فریاد نا پہند کرتے ہیں تاکہ ان کی محفل عیش وامن منفض نہ ہو۔ جومظلوموں پرظلم کرتے ہیں تاکہ ان کی مجلس عدالت دادری کے لئے زحمت کش نہ ہو۔

مقدس پیشین گونی

لیکن ہرمسلمان کوآج یقین کرلینا جا ہیے کہ اس کے پیغیبرمقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے پاس اس موقعہ کے لئے ایک پیغام بھیج دیا ہے اور ٹھیک اس وقت کے لئے اس کی زبان وی پیشین گوئی کمر چکی ہے:

> انه سیکون علیکم ائمة تعرفون و تنکرون ، فمن انکر فهو بسرئ و مسن کسره فیقد سلم، ولکن من رضی و تابع هلک (رواه احمد و الترمذی)

> عنقریبتم میں بعض افسر ہوں ہے جن کی بعض با تنبی اچھی ہوں گی اور بعض بری ، جس نے ان کونہ مانا وہ بری ہوا اور جس نے ناپیند کیا وہ محفوظ رہالیکن جس نے رضا مندی ظاہر کی اور متابعت کی وہ ہلاک ہوا۔

الى جہاد في سبيل الله

پس کیا جوروظلم کی رضا اور باطل و منکر کی اطاعت کا ارادہ ہے؟ نہیں تم مسلم ہواور مسلم ہواور مسلم و نیا میں صرف اس لئے آیا ہے تا کہ عالم کو ہرطرح کے ظلم و فساد اور عدوان وطغیان سے نجات دلائے، پس جس طرح کفارومشرکین نے اپنے اعمال سیرے اور مقاصد شنیعہ سے دنیا کو جوروظلم سے بحر دیا ہے، اس طرح تم بھی اسے عدل وصدافت سے بحر دو۔ ہاں اے فرزندان ابراہیم !اٹھواوران ہیکلوں کو جن میں سنگ مرمر کے انسانی بت ہیں تو ڑ ڈالو

اوراس سنم آباد کے دصنم کبیر''کوجس کوتمھارے باپ ابراہیم نے اس لئے چھوڑ دیا کہ وہ اب کی بندوں کومعبودان صغار کی تابی کا افسانہ سنا سکے ،سب سے پہلے تو ژوتا کہ وہ ان کی تابی کا فسانہ بھی نہ سنا سکے ۔ توت وضعف کا سوال نہ کروکہ تم نہ تو پشہ سے کمزور تر ہواور نہ وہ نمرود سے توی تر:

تقربوا الى الله ببغض اهل المعاصى، و لقوهم بوجوه مكفرة، والتمسوا رضاء الله بسخطهم، و تقربوا الى الله تمهيس حاصل بالتباعد منهم (رواه ابن شاهين) فالمول عداوت ركوتا كه فداكى مجتتم بين نفيب بوءان كماته تلخ روئى

عاموں سے عداوت رسونا کہ مدائی حبت میں صیب ہو، ان سے عدارت مان کے من طان روی سے بین آؤ تا کہ خدا سے نزو کی سے بین آؤ تا کہ خدا کی رضائمہیں حاصل ہو، ان سے دورر ہوتا کہ خدا سے نزو کی اوراس کی درگاہ میں تقرب یاؤ۔!!

میں بغض ونفرت اہل جوروظلم کے مناظر میدانوں میں ویکھنانہیں جا ہتا بلکہ دلوں کے گوشوں میں، آبادیوں میں ویکھنے کا طالب نہیں ہوں بلکہ قلوب کے خلوت کدوں میں:

وذلك اضعف الايمان.

اقسام جہاد

میں تم سے فتنہ کا طالب نہیں کیونکہ فتنہ خدائے اسلام کومجوب نہیں ہے۔ میں تم سے صرف قول حق کی درخواست کرتا ہول کہ یہی اعلیٰ ترین میدان شجاعت ہے۔ میں تم سے صرف قول حق کی درخواست کرتا ہول کہ یہی اعلیٰ ترین میدان شجاعت ہے۔ میں تم سے صرف کلہ حق کا طالب ہوں کہ وہی افضل ترین جہاد ہے:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: احب الجهاد الى الله كلمة

حق يقال لامام جائو (رواه احمد و الطبراني)

المخضرت صلى الله عليه وسلم فرمات بين: خدا كے نزديك سب سے محبوب جہادوه

"كلمون" بجوس ظالم حاكم كسامن كهاجات\_

افيضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (رواه احمدو ابن

ماجه و الطبراني والبيهقي)

بہترین جہادوہ 'کلہ حق'' ہے جو کسی طالم سلطان کے روبر وکہا جائے۔

ان من اعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (رواه الترمذی)

جہادا كبركسى ظالم حكران كة محانصاف وعدل كى بات كبنا ہے!

یکیسی عالمگیر فلطی ہے کہ اسلام کے جہاد کو صرف جنگ وقبال ہی میں محدود سمجھا جاتا ہے؟ افسوس کہ غیروں کے ساتھ تم بھی ای فلطی میں جتلا ہو، حالا نکہ شخصی ترفدی اور سنن ابن ماجہ کی یہ تین حدیثیں جواو پر گذر چکی ہیں ،اس خیال کو یکسر باطل ثابت کرتی ہیں ۔وہ صاف صاف شہادت و بی ہیں کہ جہاد مقدس صرف اس سمی اور جہد صالح کا نام ہے جوایار وجال فاری کے ساتھ داہ تن وصدات میں ظاہر ہواوراس کا سب سے بڑا میدان امر بالمعروف اور وحدادت قدین وعدل ہے۔ فرمایا کہ:

افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.
سب انظل جهاديه كرايك ظالم وانعاف ديمن بادشاه اور حكومت كسائن حق اورعدل كالبخوف اظهار كياجائد.

اسے ثابت ہوگیا کہ جاہدہ ہی راست بازانسان ہے جوانسانی تو توں کی ہیبت اور سطوت کے مقابلے میں کھڑا ہوجائے اور خداکی عدالت اور صدافت کی محبت اس پراس درجہ چھاجائے کہ وہ اس کے بندوں کی ہیبت کی بچھ پروانہ کرے!

میمی جذبه صدافت وقل پرسی ہے جس کوآج دنیا کی قومیں مختلف ناموں سے پکارتی ہیں محتلف ناموں سے پکارتی ہیں محراسلام نے اس کا نام جہادر کھا اور ایک مومن ومسلم زندگی کا اسے اصلی شعار بتلایا۔

افسوس کہ خود مسلمانوں ہی نے اس شعار کی تو بین کی اور خود ابنوں ہی نے غیروں کی خاطر خدا اور رسول کے اس پاک تھم کو مٹانا چاہا۔ لیکن وقت آگیا ہے کہ آج پھر اسلام اپنے ہر فرزند سے اس تھم کی تغییل کا مطالبہ کرے اور الحمد لللہ کہ الہلال کو آغاز اشاعت سے اس اصل اساس ملّت اور اوّلین تھم اسلامی کے اعلان وذکر کی تو فیق دی گئی اور اس کی دعوت کی تمام شاخوں کی بنیاد واساس صرف یہی تھم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

کیا ہمارے لیڈراس جہاد کے لئے تیار ہیں؟ کیا کونسلوں کے مسلمان ممبراس شجاعت کا نمونہ دکھانے کو آمادہ ہیں؟ کیا صحافت اسلامیہ کے محررہ مدیراس میدان میں اثریں گے؟ مطمئن رہنا چاہے کہاں''فضل الجہاد''کے لئے ہاتھ کی ضرورت نہیں ول کی ضرورت ہے۔اس بہترین مظہر شجاعت کا آلے مل تکوار نہیں بلکہ قلم ہے۔اس جنگ کے لئے املی اسلحہ آئی ہیں جن میں حرکت صحح اور جنبش صادق ہو!

تم مواقع جہادکومیدانوں اور معرکوں میں ڈھونڈتے ہو؟ لیکن میں کہتا ہوں کہم ان
کواپنے دل کے گوشوں میں ڈھونڈ و معنف ارادہ باطل برتی کی اصل کمین گاہ یہیں ہے۔
وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم:

الجهاد اربع: الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، والصدق

في مواطن الصبر، وشنان الفاسق (دواه ابونعيم)

جہاد چار چیزیں ہیں اچھی ہاتوں کا تھم کرنا، کری باتوں سے منع کرنا، مبروہ و مائش کے موقع پر سے بولنا اور بدکار سے عداوت رکھنا۔

انواع جہاد میں سے کوئی نوع ہے جس کا مظہر دل نہیں؟ ہاں ول درست کروکہ تمہارے ارادوں میں قوت ،افکار میں میدادت ،حوصلوں میں استقلال اور یائے مل میں

اسلام من آزادی کاتصور\_\_\_\_\_

ثبات بیدا ہو۔ دل اور یمی ول جس کامضغنہ گوشت تمہارے بہلو میں ہے، یقین کروکہ تم سے باہرتمام عالم کی اصلاح وفساد کی اصلی تنجی یمی ہے:

قال النبى صلى الله عليه وسلم: ان فى الجسد مضغة الخاصلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الاوهى القلب (صحاح)

انسان کے بدن میں گوشت کا ایک کھڑا ہے جب وہ صالح ہوتا ہے تو تمام جسم صالح ہوتا ہے تو تمام جسم صالح ہوتا ہے اور جب وہ فاسد ہوجا تا ہے ہووہ ہوتا ہے اور جب وہ فاسد ہوجا تا ہے ہودہ محوشت کا کھڑا کیا ہے؟ ''دل''



## مسلم اول كاظهور ان القوة لله جميعاً (١٦:٢)

اس سے پہلے کہ دنیا نوراسلام سے منور ہو،انسان کا کیا حال تھا؟ وہ دنیا کے ذرہ ذرہ کو خدا سمجھتا تھا، جنگل کا ہر بڑا درخت اس کا خدا تھا، زبین کا ہر خوفناک کیڑا اس کا خدا تھا، پہاڑ کا ہر سیاہ پھراس کا خدا تھا۔ وہ سانپ کو پوجتا تھا کہ دریا جہر ہوا ہوہ دریا کو پوجتا تھا کہ دریا دیں تھی، وہ پہاڑ کو پوجتا تھا کہ وہ دیوتاؤں کا مسکن تھا، وہ آ گ کو پوجتا تھا کہ وہ کہیں اگی دیری تھی اور کہیں خدا کا مظہرتھی، وہ عام ستاروں کو پوجتا تھا کہ وہ حکمران عالم تھے۔ وہ چا نداور سورج کو پوجتا تھا کہ وہ فورا کمر تھے، وہ حیوانوں کو پوجتا تھا کہ اُن میں انسانوں سے ذیا دہ تو تھی، وہ انسانوں کو چرجتا تھا کہ اُن میں انسانوں سے ذیا دہ تو تھی ، وہ انسانوں کو چرجتا تھا کہ اُن میں انسانوں سے ذیا دہ تو تھی ، وہ انسانوں کو چرجتا تھا کہ وہ نسانوں کو چرجتا تھا کہ اُن میں انسانوں سے ذیا دہ تو تھی ، وہ انسانوں کو چرجتا تھا کہ وہ انسانوں کو چرجتا تھا کہ وہ انسانوں کو چرجتا تھا کہ وہ دیا تھا کہ وہ انسانوں کو چرجتا تھا کہ وہ انسانوں کو چرجتا تھا کہ وہ انسانوں کو چرجتا تھا کہ وہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ وہ دیا تھا کہ وہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ وہ دیا تھا کہ دیا ت

ہندوستان جوعلوم ریاضیہ کا سرچشمہ تھا،انسان پھروں اور مورتوں کا بندہ تھا، یونان جوعلوم عقلیہ کا مرکز تھا، طرح کے دیوتاؤں کامسکن تھا،مصروبابل جوعلم بیئت وفن تغییر کے سب سے پہلے گھر تھے،ستاروں کے بیکل سے آباد تھے۔ونیاای تاریکی بیں گھری ہوئی متحی کہ کدان میں دمسلم اول'کاظہور ہوا،جس نے:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ النَّلُ رَا كُوكَا حَقَالَ هَذَا رَبِيْجِ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ الْحَبُ الْافِيلِينَ. فَلَمَّارَا الْقَمَرُ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِيْجِ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ الْحِبُ الْافِيلِينَ. فَلَمَّارَا الْقَمَرُ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِيْجِ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَيْ لَمُ يَهُدِ نِي رَبِّي لَا كُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّآلِينَ. فَلَمَّارَا الشَّمْسَ لَيْنُ لَمْ يَهُدِ نِي رَبِّي لَا كُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّآلِينَ. فَلَمَّارَا الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا ارْبِي هَذَا آكُبَرَ حَ فَلَمَّا آفَلَتُ قَالَ يقوم إلَى بَرِي ءُ

مِّمُ اتُشُرِكُونَ. إِنِّى وَجَهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَالسَّمُواتِ وَالْارُضَ حَنِيْفاً وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ (٢: ٧٠. ٨٠)

رات کوستاروں کودیکھاتو کہا پیمراخداہے، کیکن جب ستارے چھپ کے تواس نے کہا یہ جیپ جانے والوں کوخدائی کے لیے نہیں پند کرتا۔ پھر چا ندنظر آیا تو پکاراٹھا کہ بیم جیپ جانے والوں کوخدائی کے لیے نہیں پند کرتا۔ پھر چا ندنظر آیا تو پکاراٹھا کہ بیمیراخدا ہے میراخدا ہے کہ ایمیرا خوا ہیں گراہ ہو چکا تھا! پھرون کو جب سورج چکٹا ہوا نکلاتو اس نے کہا: ہاں بیمیراخدا ہے کہ بیسب سے بڑا ہے، کیکن جب وہ بھی غروب ہوگیاتو اس نے کہا: ہاں بیمیراخدا کیا: لوگو! ہیں ان سب سے تمریل کرتا ہوں جن کوتم خدا کا شریک بناتے ہو۔ یس تمام جموٹے معبودوں سے منہ پھیر کراس سے خدا کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے تم سان دز ہین کو پیدا کیا۔ یس اپنے خدا کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسان دز ہین کو پیدا کیا۔ یس اپنے خدا کا کرشریک بناتا۔

یہ پہلا دن تھا جب اسلام نے حقیقت انسانی کے چرہ سے پردہ اٹھایا اور اس نے بتایا کہ اسان! تو مخلوقات کا بندہ نہیں ۔ تو مخلوقات کا آقا ہے تو ان کے لیے بیں بیدا کیا گیا۔ وہ تیرے لیے بیدا کئے محکے بیں تو ان کا غلام نہیں بنایا گیا۔ وہ تیرے غلام بنائے گئے بیں تو تم مخلوقات سے اشرف ہے اور تیری ذات ان تمام ہستیوں سے ارفع ہے تو صرف خالتی مخلوقات کا بندہ ہے۔ اور تمام مخلوقات کا آقا ہے۔ پھر تو جن کا آقا ہے حیف ہے کہ ان کو اپنا خدا نہنائے اور ان کے آگے غلامی کا سرچھ کا ہے؟

اَلَمْ تَرُوا اَنَّ اللَّهُ سَحَرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْالْرُض (٢٠.٣١)

کیاتم نہیں دیکھتے کہ آسان وزمین کی تمام چیزیں تہادے لیے فدانے مخرکرویں۔ وَ سَسِحُورَ لَسُکُمُ مُسافِی المسَمواتِ وَ مَسافِی الْاَرْضِ جَمِیْعاً (۱۳:۳۵)

> خدانے تمہارے کیے آسان وزین کی تمام چیزیں مخر کردیں۔ تو دریا کودی نہ کہد کہ وہ تو تیری ضروریات کا ایک خزانہ ہے:

توان كوخدانه جان:

سَخَّرَ لَكُمُ البَّحُرَ لِتَجْرِى الْفُلُكُ فِيُهِ بِامْرِهِ وَلِتَبُتَغُوا مِنْ فَضُلِه (١١.٣٥)

تہارے کے دریا کو سخر کردیا تا کہ اس میں خدا کے تھم سے کشتیاں چلیں اور تم اینے رزق کو تلاش کرو۔

هُ وَالَّذِى مَسَخُّرَ الْبَحْرَلِتَا كُلُوامِنُهُ لَحُمَّا طَرِيًّا وَ تَسْتَخُوجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا \* وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَصُلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠١١)

خداوی ذات قدوس ہے جس نے دریا کو مخرکیا تاکیم اس سے تازہ کو شت کھا وہ اس سے اپنی زیب و زینت کی اشیاء نکالو، اس پس تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی بیس تاکداس سے خداکی برکت تلاش کرواوراس کا شکراوا کرو۔

تو حیوانات کو دیوتا نہ بچھ کہ وہ تیرے ہی فائدہ کے لیے مخلوق ہوئے ہیں:
وَجَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلُکِ وَالْانعَامِ مَا تَوْکَبُونَ ، لِتَسْتَوا عَلَی ظُهُورِ ہِ فُمْ مِنَ الْفُلُکِ وَالْانعَامِ مَا تَوْکَبُونَ ، لِتَسْتَوا عَلَی فَکُهُورِ ہِ فُمْ مِنَ الْفُلُکِ وَالْانعَامِ مَا تَوْکَبُونَ ، لِتَسْتَوا عَلَی فَکُمُ مِنَ الْفُلُکِ وَالْانعَامِ مَا تَوْکَبُونَ ، لِتَسْتَوا عَلَی فَکُمُ مِنَ الْفُلُکِ وَالْانعَامِ مَا تَوْکَبُونَ ، لِتَسْتَوا عَلَی فَکُمُ مِنَ اللّٰهُ مُقْرِنِیْنَ ، السّتَوَیْتُمُ عَلَیْهِ وَتَقُولُوا مَا مُنْالَهُ مُقْرِنِیْنَ (۱۳،۱۲:۳۳)

مُنْ مَنْ اللّٰذِی سَحَّولَ لَنَا هَذَا وَ مَا کُنَالَهُ مُقْرِنِیْنَ (۱۳،۱۲:۳۳)

مُنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ بِیسِد هِ سوار ہو، پھراپ خوات اللّٰ کا مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ بِیشِ پرسید هے سوار ہو، پھراپ خوات اللّٰ کہا ہے دہ ذات جس نے ہارے لیے گلوقات کو مخرکردیا! ہم اپنی قوت سے ان کو مخرنہ کر سے اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ مَنْ اللّٰ کَالَہُ مُنْ کُرِیْ اللّٰ کَالَہُ مُنْ کُرِیْ کِیْ اللّٰ کَالَہُ مُنْ کُرِیْ کے دہ ذات جس نے ہارے لیے گلوقات کو مخرکردیا! ہم اپنی قوت سے ان کو مخرنہ کر سے ا

آگددین بین وہ تو تیرے بی لیے پیدا ہوئی ہے:

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَوِ الْاَحْضَوِ نَاداً (٣٦: ٨٠) خداوه ب جس ني بزلكري سي تهار سالية من پيداي!

يبار ديوتاؤل كامسكن كيم موسكتا ہے؟ وہ تو خود انسان كے تابع ہے اور خداكا

فرمانبردارے:

إنّا سَخُونًا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِحنَ بِالْعَشِي وَالْاشْرَاقِ (٣٨٠) مِ الْعَشِي وَالْاشْرَاقِ (٣٨٠) مِ مِن وَاوُدني كَ لِي بِهَارُ كُومِحْرُ كُرويا كُومِعُ وثام خدا كالبيح كرير.

آ فناب ومہناب اور دیکرستارے بھی اے انسان تیرے خدانہیں ، تو خودان کا غدا وندوآ قاہے ، اس لیے توان کو بحدہ نہ کر!

> وَسَجُرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَآئِبَيْنِ جَوَ سَخُرَ لَكُمُ الْيُلَ وَالنَّهَارُ (٣٣:١٣)

تمهارے کیے آفاب و ماہتاب کو سخر کردیا جو حرکت کرتے ہیں اور ای طرح رات اوردن اوران کےخواص دموکر ات کو بھی تمہارا تابع فرمان بنادیا!

وَ سَنْحَرَلَكُمُ الْيُلَ وَ النَّهَادِ لِلْ وَالشَّىمُ سَ وَالْقَمَرَ ﴿ وَالنَّبُومُ

مُسَخِّوتُ بِأَمُوهِ (١٢:١١)

رات ، دن ، سورج ، جا ندسب كوتمهار الع كرديا كيونكه تمام ستار الحمكم

غور کرو ، ایک ' مشرک' اور ایک ' مسلم' کی زندگی میں کتنا فرق ہے؟ مشرک يقرول سے درتا ہے كدوہ خدا بيں ستارول سے درتا ہے كدوہ خدا بيں مكہنداور بوسيدہ قبرول کی اینوں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں،خود انسانوں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں،لیکن ایک مسلم كاعقيده بيهكد:

فاطر السموات والارض.

کی ایک ذات کے سواد نیامیں کوئی وجود جیس جس سے ڈراجائے۔ ایک مشرک ایے كودنيا كى برشے يے كمزوروحقير مجھتا ہے، كيكن ايك مسلم وجود ذات معزيز ومتكبر كسواخودكو سب سے بلنداورسب سے اعلی سمحتا ہے، کیونکہ برلحظ اس کے کان میں بیآ واز آئی رہتی ہے:

إِنَّ الْعِزَّةَ وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (١٣:٨)

عزت صرف خدا کے لیے ہاس کے رسول کے لیے ہادرمسلمانوں کے لیے۔ ا \_ مشرك انسان! تو كيول خدا كے سوا اوروں كى طرف ہاتھ بھيلاتا ہے؟ كيا تو ان میں سے بعض سے بہتر اور بعض کے برابر نہیں ہے؟ اے مشرک انسان! تو کیوں خدا کے ` ہ سوااوروں سے ڈرتا ہے؟ کیاوہ بھی تیرے ہی طرح خدا کی مخلوق نہیں؟ اے مشرک انسان! تو خدا کوچھوڑ کرکن سے حاجت برآ ری کی درخواست کرتا ہے؟ کیاوہ خودخدا کے تاج نہیں؟ السائك الك المجس كى طرف التصريحيلانا المائك الك المائي المجس الدائل المائل

جس کے آگے جھکنا ہے، ایک ہی ہے جس کے آگے گر گرانا ہے، ایک ہی ہے جس کواپنے

سے بالاتر سیمنا ہے اور ہاں ایک ہی ہے جس سے حاجت برآ ری کی درخواست ہے:

قُلُ اَفَرَءَ يُتُمُ مَّا تَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ إِنْ اَرَادَنِی اللَّهُ بِضُرِ هَلُ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَتِهِ طَلُ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَتِهِ طَلُ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَتِهِ طَلُ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَتِهِ طَا قُلُ کُیْشِفْتُ صُرِبَةِ اَوُ اَرَادَنِی بِرَحُمَةِ هَلُ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَتِهِ طَا قُلُ کَیْشِفْتُ صُرِبَةِ اَوْ اَرَادَنِی بِرَحُمَةِ هَلُ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَتِهِ طَا قُلُ کَیْشِفْتُ صُرِبَةِ اَوْ اَرَادَنِی بِرَحُمَةِ هَلُ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَتِهِ طَا قُلُ کَیْشِورِ مِن اللَّهُ طَعَلَیْهِ یَتَوَکُّلُ الْمُتَو کِلُونَ . (۳۹ ۲۹)

حَسُسِی اللَّهُ طَعَلَیْهِ یَتَو کُلُ الْمُتَو کِلُونَ . (۳۹ ۲۳)

اگر خدا ججے مصیبت پہنچانی چاہے کیا تو تہمارے معود جن کوتم پکارتے ہو، اس مصیبت کودورکر کے ہیں؟ اگر خدا بی رحمت جھ پرنازل کرنی چاہے تو کیا وہ روک مصیبت پہری ارشد ہی کرتا ہے، بحرور کرنے والے صرف ای کی شات پر بھرور کرتے ہیں؟ ال کہدوکہ خدائی کارشتہ ہی کرتا ہے، بحرور مرکر نے والے صرف ای کی ذات پر بھرور مرکرتے ہیں!

پی جوسلم ہے وہ خو د دار ہے ، کیونکہ خدا کے بندوں میں اس کا کوئی ہمسرنہیں ، پھر کس سے دہ اپنی ذات کو حقیر سمجھے اور اس کے سامنے جھکے ؟ اس نے صرف ایک ہی سے اپنی ذات کو حقیر سمجھے اور اس کے سامنے جھکا۔ ذات کو حقیر سمجھا اور اس کے سامنے جھکا۔

جومسلم ہے وہ آ زاد ہے، کیونکہ مخلوقات میں کون بڑا ہے جس سے وہ ڈرے؟ اس نے ایک کو بڑاسمجھاا دراس سے وہ ڈرا۔

مسلم خدا کے سوائس سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ وہ دل سے اعتقادر کھتا ہے کہ:
خدا کے سوائع وضرر کس کے ہاتھ میں نہیں۔
دنیا کی ہر قدرت وقوت کا مالک وہی ہے۔
اس کے سوائس میں قوت وقدرت نہیں۔
من

مخفی دعاؤل کا سننے والا تنہاوہی ہے۔

ونیا کی تمام قوتوں کی عنانِ حکومت صرف اس کے دست قدرت میں ہے۔ عطائے موت وحیات ونفع وضرر صرف اس کا کام ہے۔

ہماری طرح دنیا کا ذرہ ذرہ اس کا مختاج ہے، مگروہ کی کامختاج نہیں۔
پھر کیوں کرممکن ہے کہ شدا کہ وخطرات کا مہیب دیو اس مسلم کوخوف زدہ بنا سکے جس کا قلب مطمئن خدا کے سواکسی سے خوف زدہ نہیں؟ اور کیونکر ممکن ہے کہ خوف و ہراس اس دل پر قبضہ کر سکے جو خدا کے سواکسی کے قبضہ میں نہیں؟ اور ہاں کیوں کرممکن ہے کہ مشکرین کی ہیبت وعظمت، جبابرہ عالم کا قبر وغضب ،سیا ہیوں کی تنیخ وسنان اور فرعون کا جاہ و جلال اس انسان کو مرعوب کر سکے، جس کی نظر میں بیسب کے سب ایک دست شل اور ایک عضومعطل سے زیادہ نہیں؟

پھرجس کی بیرحقیقت ہے، کیول کرممکن ہے کہ وہ شدائد وخطرات سے خوف کھا کر نفرسی جن سے باز آ جائے؟ اس کا دل رائی اور سچائی کی بختیوں کو دیکھے کرلرز جائے، اس کی زبان قول جن سے خاموش رہے؟ اس کا قدم جادہ صدافت سے متزلزل ہوجائے؟ کیونکہ مسلم کی حقیقت بیہ کہ وہ خدا کے سواد نیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اپنے نفع وضرر کی باگ اس کے سواکسی کے ہاتھ میں نہیں دیکھا۔

پھرکیا ہے جہ بیں کہ سلم فطر تا خود دار ہے کہ اکثر مخلوقات سے وہ برتر اور بعض کے برابر ہے؟ کیا ہے جہ بیں کہ سلم فطر تا آزاد اور حر ہے کہ خالق کے سواوہ کسی مخلوق سے نہیں درتا، کیونکہ قوتوں کا منبع اور قدرتوں کا مرکز اس کی نظر میں ایک ہی ہے:

وَ إِنَّ يَسْمُسَسُكَ اللَّهُ بِضَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ طَوَانُ يَمْسَسُكَ بِنَحْيُرٍ فَهُ وَ اللَّهُ بِضَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ طَوَانُ يَمُسَسُكَ بِنَحْيُرٍ فَهُ وَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ طَوَمُوا لُحَكِيمُ الْخَبِيرُ. (انعام: ١٨.١٥)

اگروہ ضرر پہنچانا جا ہے تو کوئی اس کو ہٹانے والانہیں اور اگرینی و برکت وینا جا ہے تو وہ ہر ہات پر قادر ہے۔وہ بندوں پر غالب ہے۔وہ ہر نکتہ سے آگاہ ہے اور ہرخبر سے واقف ہے۔



# حواشي

| 1- | Awakening of Turkey | , by E.F. Night p 8 |
|----|---------------------|---------------------|
|----|---------------------|---------------------|

|    |                         | <u>.</u> •                           |
|----|-------------------------|--------------------------------------|
| 2- | Western Light & Eastern | Vol.3.P.32 از پروليسرويمر كol.3.P.32 |

الله ملک عرب دنیائے قدیم کے قلب میں واقع ہے، جبیما کہ بعض احادیث میں آیا اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ا اور جغرافیہ جدیدہ سے بھی ثابت ہے۔

۵۔ طبقات ابن سعد۔ جسے ص ۱۲۹

۲- تاریخ طبری، امام قرطبی، ص ۱۰۸

ے۔ کنزالعمال۔ جسن ۱۲۹

٨- مطبوعهمر الله عندج البلاغه ومفرت على رضى الله عندج ج بن مصر

9- الاحكام السلطانية، قاضى ماوردي مِن مطبوعة مصر

٠١- مواقف وشرح مواقف، قاضي عضد الدين م ١٠٢

اا ساليناً ..... ص ٢٠٧

١٢٩ . طبقات ابن سعدج -ج٣: ص١٢٩

الما مناب الخراج، قاضي ابويوسف. ص ١٥

#### Marfat.com

فتوح البلدان، بلا زری۔

كتاب الخراج، قاضي ابو يوسف \_ص ٢٤

مج البلاغه ،حضرت على رضى الله عند \_ص ٨٨ مطبوع مصر

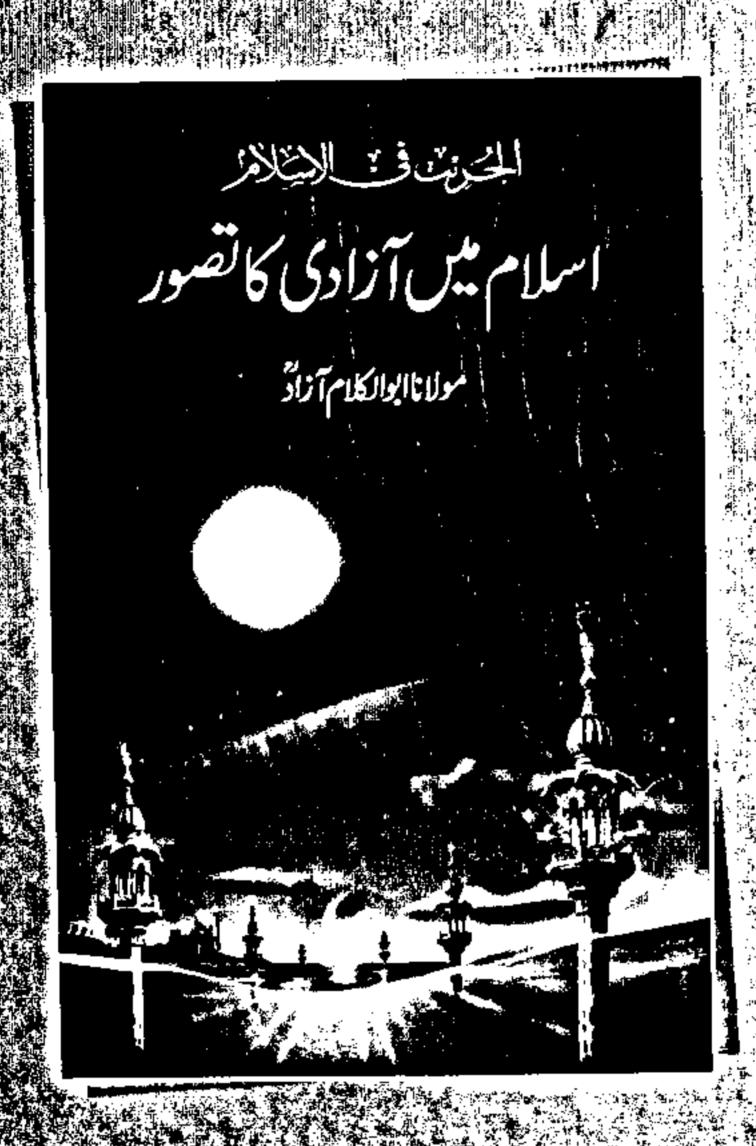







شيرى منزل، شن اركور ازار، لا بور MAKTABA JAMAL منزل، شن اركور ازار، لا بور MAKTABA JAMAL منزل، شن اردوبازار، لا بور Cell: 0300-8834610 Ph: 042-37232731 mjamal09@gmall.com - maktabajamal@yahoo.co.uk